

بانی پشنراده عالمگیر تمران املي شهلا عالمكير چيف ايَّز يکنو شنمراد والتمش جزل نيجر شنراده فيصل

> بغرافيج درياضاحر فون -0341.4178875 برَوْنِيشْ مِنْجِ بِهِ جِمالُ الدِين فون\_0333.4302601

. مارکیننگ به کران به مابانه اور وفاطميه رااجيه مأرار زارا خواتفر ليمرون كي والعرفي كبانعون ولغريب الم 96 A. 1

علدنمبر 40 ثاره. خشك گلاب مجر 201 قیت۔90رویے



ماهنامه جواب عرض يوسٹ بكس نمبر 3202 غالب ماركيٹ گلبرگ ااالا ہور

copied From Web

جواب عرض 1





copied From Web

ع 000 بوائر عرض 2

کہانیوں کی صداقت ہرشک وشیاسے باز تر دوتی میں ایک تمام کہانیوں کے تمام نام واقعات تفعی طور تبدیل کردائے فیات میں جس سے طالات میں تلخی ) پيدا نوٽ کارهان پويس کارني پز - رائنه - «ارو - يا بيشير ز زمدوارند نوگا- ( پيليشر از شنږ او وعالمگير - پرتنز ز زايد بشير - ريخ کن روز لا جور ) محبت كا دوزخ مراج الله فتك میری زندگی کی ۋائرى بالإعنوان شنراد سلطان كيفه یه آصف د کھی مكافات رابعه ذوالفقار جنوري2015 کون ہے و فا عابرشاه

بوا*ب عرض* 3

copied From Web

## اسلامي صفحه

## ذكرالبي

ما ہرطبیبوں نے عروہ ابن زبیر کے پیر کا معائنہ کرنے بعد جو فیصلہ ویا اے من کرتمام اہل خاندان کے ول وہل گئے مگرآپ کے چہرے پر برستور سکون تھا طبیبوں نے کہا کدان کے ایک پیر میں ایسی بیاری ہے اگراہے نہ کا ٹا گیا تو ان کی ہلا کت بھینی ہے اگر آپ لوگ جا ہے ہیں کہ بیز ندہ رہیں تو ہمارامشورہ یہی ہے کہ ان کا ایک ویر کاٹ دیا جائے بال بچے روتے رہے مگر جناب غروہ نے اپنا ہیر بخوشی آرے کے بنچے رکھ دیا ہیر کا شخے سے پہلے کاٹ دیا جائے بال بچے رو نے رہے ہر جہاب بردہ ہے ، پہوپر رہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ج جراحوں نے ایک دوا پلانا چاہی جٹاب عردہ نے پوچھا یہ دوا کیوں پلائی جارہی ہے ایک جرح نے کہا کہ یہ ہے میں سے گذرکہ آکا نہ ۔ ۔ ۔ گذرکہ آکا نہ ۔ ۔ ۔ ۔ گذرکہ آکا نہ ۔ ۔ ۔ ۔ کٹا کہ آگا نہ ۔ ۔ ۔ کٹا کہ ایک عالم میں گےآ ہے کاشعور معطل ہوتی کی دوا ہے اس نے بلانے ہے بیانکا کہ ہوگا کہ آپ ہیر کٹنے کی تکلیف سے نج جا تمیں گے آپ کاشعور آ ہوجائے گااور نبم اپنا کام ہا آ سانی ہے کر لیں گے اس پر جناب عروہ کے فرمایا میں نہیں تبحقتا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ ایس دوا نی سکتا ہوجس ہے اس کاشعور معطل ہوجائے اور وہ ہر چیز کو بھول جائے حتی بکہ ا بینے اللہ کو بھی کیامیں جب دوا پینوں گا اور ب ہوش ہوجاؤں گا تواہیے اللہ کو بھول نہیں جاؤں گااس سے غافل نہیں ہو جاؤں گا میں اس دوا کو پینے کے لیے تیارنہیں میول میں ہوش وحواس میں ہی رہوں گا آپ میرا یاؤں کا میں میں اپنے رب کو یاد کرتار ہوں گا چناچہ شخنے سے ایک یادی کاٹ دیا گیاا درآپ جیپ جاپ دیکھتے رہے نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا نہ ہی چیخ و پکار کی مگر آ ز مائش کا نائم اکھی ختم نہیں ہوا تھا عروہ کے سات بیٹے تھے جب عروہ کا پاؤں کا ٹا جار ہاتھا تو عروہ کا ایک پیارا بیٹا حجت پر ہے ًرااور فوت ہو گیا گرآپ کے ہاتھوں مبر د صبط کا وامن نہ جھوٹا آئکھیں بہدری تھیں مگرز بان پر ناکے نہ تھے اوگ تعزیت کے کیے آئے فرمایا اللہ تیراشکر ہے وو ہاتھ ایک یا وُں میرے یاس جھوڑ دیتے میرے مالک میری بیاولا دتونے ہی وی تھی باتھ یا وُں تونے ہی بخشے تصان کا مالک تو بی ہے تو نے جو لے ایااس کا تو بی حق وار ہے تیری بی عطا کردہ تحسیر آز ماکش بھی تیری طرف ہے آتی ہے عافیت سے تو نے نواز رکھا ہے بیتو بہت ہی ناشگری کی بات ہے کہ آ دمی آ زمائش کی گھڑی میں عافیت کے زمانے کوفراموش کردے میں تیراناشکرابندہ ہیں بنوں گا۔

### والدين کی قدر

آئ کل مغربی تبذیب کے زیراٹر ہمارے معاشرے میں عموماً والدین کوشکائٹ رہتی ہے کہ ہماری اولاد مان ہے اوراکٹر ویکھا بھی بجی گیاہے کہ جب سے جوان ہو کراپنے پاؤں پر کھڑے ہوجائے ہیں تو یہ بات فراموش کردیتے ہیں کہ آئ ہم جو پچھ ہیں اس کے ہیجیے ہمارے والدین کی کس قدر قربانیاں کارفر ماہیں مجھے اسپنے والدین کی کس قدر تربانیاں کارفر ماہیں مجھے اسپنے والدین کی کس قدر تربانیاں کارفر ماہیں مجھے اسپنے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران سے انتہائی برتمیزی اور نامنا سب سلوک کرتے ہیں اسپنے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران سے انتہائی برتمیزی اور نامنا سب سلوک کرتے ہیں اسپنے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران سے انتہائی ہوتمیزی اور نامنا سب سلوک کرتے ہیں اسپنے والدین کی اس خلیل احمد ملک شیدانی شریف

وابعرض ÷ آواب عرض ÷

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## ماں کی باومیں

وہ اندھیرے میں جانے کیا ڈھونڈر بی تھی بہت پریشان لگ رہی تھی وہ اتنی اداس اور اتنی پریشان کیوں تھی اورایں اندھیرے میں کیا ڈھونڈ ربی تھی ابیا کیا تھو گیا تھااس کا جس کواتی بے چینی ہے بےصبری سے تلاش کر ر بي کھي و ه اس پريشاني ميں اتني پيگلائي ہوئي کھي كه و ه اينے ياؤل ميں جوتا تک پېننا بھول گئي تھي وه سر درات جس میں اے سردی کا احسان تک نہ تھاوہ کیوں ادھرادھر بھٹک رہی تھی کس چیز کی تلاش تھی اس کوآخراہیا کیا تھا جس نے اس کا پیاحال کرو یا تھا کیسے دیوانوں کی طرح وہ ادھرادھر بھٹک ربی تھی پہتہ ہے وہ کون تھی وہ ایک مال تھی جس کا بیٹا گھر ہے نکا تو ہے مگروہ گھرنہیں لوٹا کہاں گیا اے کون لے گیا تھا اسی پر بیٹائی کے عالم میں وہ ادھرادھر بھٹک ر بی ہےوہ اپنے بینے کی صورت و لیکھنے کرترس رہی ہے کہاں ہے کدھر گیا اس کے آنسو جومو تیول کی طرح بہہ رہے ہیں کون آ کر ہمینے کون آ کراہے اس سر درات ہے بچائے وواس کا بیٹا جواس زندگی کا سر مایا تھاوہ تو نہ جانے س کلی کےموز پر کم ہو گیا ہے کون کے گیا ہے کدھر گیا ہے بیہ کون آ کراس کو بتائے بیا حساس پیہ ہے چینی آخراک اں بی کو کیوں ہوتی ہے آخر ماں ہی کواینے کیے گی اتنی فکر کیوں ہوتی ہے آخر کیوں۔ ذراسو چنے دوستوں ہم میں ہے کچھ دوست اس مال کے رہنے کو بہت ہے رک سے یا مال کرر ہے ' بیں اس رہنے سے منہ پھیرتے جار ہے ہیں آخر کیوں جبکہ اس مال نے تو ہماری پرورش کر نے ہمیں پڑھالکھا کر آج اس مقام پر پہنچایا ہے اور آج ہم اسی ماں سے مند پھیرر کر کزیر جاتے ہیں بات کرنا دور کی بات دیکھنا گوار وہبیں کرتے کیوں آخر کیوں۔جبکہ ای مال نے ہمیں جنم دیا ہمیں انگلی بکڑ کر چلنا سکھا مارات رات بھرہمیں اٹھا تھ کر دیکھتی رہی ہمیں سردی ہے بچایا ہمیں ا چھے سے اچھا کھلا پلاکر ہماری اچھے ہے پرورش کی کیا یہی اس کی سز اسے نبیس دوستوں ہیاں کی سز انہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن بدل گئے ہیں ہماری سوچیں بدل کئی ہیں تو دوستوایئے ذہنوں کوصاف کرواورا بنی سوچوں کوسہی کرو اوراینے ماں باپ کی خدمت کرواور عزت کرواور ای میں آپ کودنی سکون کے گاری مال کے قدموں تلے جنت ملے کی اور ہم ای جنت کوخون کے آنسور ولارے میں ذراسو چنے۔

\_\_\_\_\_\_مثان عنى - قبوله شريف

جوابعرض 5

مال کی باومیں

## آنبنهرو برو

-----

ایم یعقوب ڈیرہ غازیخان سے لکھتے ہیں۔ جناب برے بھائی ریاض احمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وکھی محفل میں یادر کھا جب جھے اکو برکا شارہ ملاتو میری خوشی کی انتہا ندرہی کیوں کہ باقی دوستوں کے علاوہ میری بھی کوئی سنوری کی جگہ کی سخی میرے بیارے بھائی راشد لطیف نزاکت علی۔ یونس نازکوئی۔ محمد مرفان ملک محمد مضان بگٹی ۔ ارشاد حسین ۔ آصف جاوید زاید ۔ اد لے کا بدلہ ۔ سے آواز دوں ۔ بچا بیار ۔ اظہر سیف دکھی ۔ میراحمد میر ۔ اور براجائی بہت بی پہند آئیں ویری گذو دوستوں آپ بمیشہ ایس ای لکھتے رہومیری سنوری محبت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ثار احمد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی سنوری محبت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ثار احمد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی سیوری محبت کا زخم بہت ہو لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ثار احمد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی ساجی کھائے کہ ایس منافر ہوں ۔ آفت ہوں کو بھائی گارت ۔ مریم میانوالی ۔ تنزیلہ ۔ ساجہ دوستوں تھیگ ۔ مار میں منافر شاہ عبد المغور ۔ عائم میں ہوئی کی الیاس ۔ سونیا گجرات ۔ مریم میانوالی ۔ تنزیلہ ۔ ساجہ دوستوں خوب نے دوستوں انجوں ۔ اور آخر جس بیاس محدائی محدایاں میں دوستوں کا میں میانوں انہوں نے اپنی رائے ہے نواز کر میری حوسلہ افرائی کی ہوئی کی میان اللہ دوستوں کی میربائی کی وجہ ہے ہر ماد حاصری دیا کروں گاصرف آپ لوگوں کی مجت اور دعاؤں دعاؤں اور ریاض احمد بھائی کی مہربائی کی وجہ ہے ہر ماد حاصری دیا کروں گاصرف آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں کی خروں کو میار دیا ہوں کی میربائی کی وجہ ہے ہر ماد حاصری دیا کروں گاصرف آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں کی خروں میں دیا کروں گاصرف آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں ہو۔

ملک علی رضا فیصل آباو سے لکھتے ہیں اسلام علیم کے بعد عرض ہے آپ کی خیر بت خدا ہے نیک چاہتا ہوں نومبر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگائی بارسی پاکستانی لڑکی کی تصویر شارے کی ذبیت بی تھی ۔ آبی کشور کرن ۔ ایم خالد محود سانول میں افشال ملک عاشق حسین ۔ انتظار حسین ساقی ۔ علیم جادید ہیں ۔ کی کہانیوں نے بہت متاثر کیا گلدستہ میں جناب اسلم جاوید اے آر راحید ۔ ایک وکیل جٹ ۔ انٹرف شریف دل ۔ حافظ شفق عاجز ۔ خالد فاروق ۔ دین محمد خان ۔ منظور اکبر ۔ اور ندیم عباس ڈھکو ۔ کی تحریریں بہت اچھی گئی تھی میری زندگی کی وائری میں اربان سنگم ۔ مجیدا حمد جائی ۔ پرنس مظفر علی ، آصف سانول ۔ عمران انجم ۔ فاظمہ لا ہور ۔ اور ہرول عزیز کو است افضل ساگر آ واز صاحب بڑھ کر ول باغ باغ ہوگیا جناب محتر ما یم عاصم چوک متعلا ہے آج کل آپ کہاں غائب ہو آخر میں میں محتر م ایمن مراد افساری ۔ ریاں حسین جسم چوھان ۔ پرنس افسل شاہین ۔ شیر خال کہاں غائب ہو آخر میں میں محتر م ایمن مراد افساری ۔ ریاں حسین جسم چوھان ۔ پرنس افسل شاہین ۔ شیر خال جو اور کی ۔ اسمال کی آمد آمد ہے اور کی وکودوبارہ جاگیں گے اور کئی سکھ ایک نے ولو لے کے ساتھ ہیں گے اور کئی ساتھ ہیں ہو تھا یک ۔ اس سال کا آغاز ہونا چا ہیں اور کئی وکودوبارہ جاگیں گے اور کئی استھ ہیں ہو تھا کی ۔ اس سال کا آغاز ہونا چا ہے ایک نے عبد کے ساتھ ایک نے ولو لے کے ساتھ ہم ہو کئی امید یں برآ میں گی ۔ اس سال کا آغاز ہونا چا ہے ایک نے عبد کے ساتھ ایک نے ولو لے کے ساتھ ہم ہم

جواب عرض 6

آئيندرو برو

بوج ۔ عامرز مان عامر بہائے رراحیلہ ﷺ حفیظ ۔ خالدہ محمودرائے ونڈ کومحبتو ں اور جا بتوں بھراسلام۔ ایم عاصم بوٹا چوک میتلا ہے لکھتے ہیں ۔ جناب ریاض احمرصاحب کا حال ہیں اکتوبر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا امید ہے کہ ہمیں ای طرح ہر مہینے رسالہ ملتارہے گا کیوں کہ بزاروں جواب عرض کو جا ہے والوں کی د عائمیں جواب عرض کے ساتھ ہیں جواب عرض ا کی دن دگی رات چوگئی ترتی کی وعا کرنے والوں میں یہ بندہ نا چیز بھی شامل ہے بیدرا ئیٹرول کی محنت اور محبتول کا بھی اڑے کے جواب عرض تر تی کی منزلوں کوچھور ہاہے میری ا دارہ جواب عرض سے گزارش ہے کہ نئے لکھنے والوں کی تیح بروں کونظر ٹانی ضرور کریں مگر پرانے لکھاری جواب عرض کی جز ہیں اور کوئی بھی بیودا جزوں کے بغیر مضبوط نہیں روسکتا جائے اس کی شاخیس کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اور پرانے لکھارئیوں ہے بھی اس بندو نا چیزا تم عاصم ہوٹا کی گزارش ہے کہ آپ جواب عرض کا ساتھ دل کی اتحاہ گہرائیوں ہے دیں ہمیں جواب عرض کے متعلق کو کی بھی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے بیہو چنا جا ہے کہ ہم کیا تھے اور جواب عرض نے ہمیں کیا بنادیا ہے میں کسی اور کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا تھا میرا نام کلی محلے کے چندگھروں تک محدود تھا مجھے تو کیچھرشتہ دار بھی نبیں جائے تھے کہ کوئی عاصم بونا بھی ہے گراب اللہ کے فضل کرم سے بدولت جواب اور ماں باپ کی وعاؤل ہے آج بیانام ایم عاصم بوٹا بیرونی مما لگ تک بھی پڑھا جاتا ے پاکستان کے کونے کونے اور بیرون ملک تک ہے جب جا ہے والوں کی کالیں موصول ہوتی ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے جس سے ہمیں لکھنے کے لیے بہانی کور جنع دینے ہوئے حق اور بچ کو الفاظ کاروپ دے کر دوسروں کے در داور معاشرے میں ہونے والے ظلم وستم کوآپ قار کمین کی نظر کرتے ہیں آپ کی داداور دعا تمیں وصول کرتے ہوئے اورمحتر مدآ لی کشور کرن کی تو کیا ہی بات ہے۔ باتی ایم ناصر جوئیہ۔نذیر ساغر۔عائشدانمول مهرین ناز به زوبیه کنول به ریاف حسین شامد را تظار حسین ساقی به مجید احمه جائی خالد فاروق آس به رفعت محمود

جواب عرض 7

۔ سلیم اختر ۔ ملک عاشق حسین ساجد عامر وکیل ۔ عبدالرزاق ۔ سونیار حمت ۔ صبا۔ فاطمہ فوزید کنول ۔ کومیر اخلوص بھراسلام ۔ میری تمام قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ میر ہے والدصاحب کی صحت کی دنوں ہے بگڑی ہوئی ہے بار بار مہتال لے کر جاتے ہیں بچھ ون ٹھیک رہتے ہیں بھر بیار پڑجاتے ہیں ان کی وجہ ہے بہت پریثان رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میر ہے والدصاحب کی صحت یا بی کے لیے دعا کریں گے اورا کرکوئی ان کے علاج کے بارے میں بتانا جا ہے تو اس نمبر پر دابطہ کریں۔ 0301.4523960

ذیشان علی فیضل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا ثارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر سے خریدا کہانیوں میں مجھے سیدہ امامہ۔ کی کانٹوں کی بیج نداعلی عباس کی میری زندگ ہےتو۔ بے حدیسندآ نمیں سلای صفحہ اور ماں کی یاد میں پڑھ کر دل بہت دکھی ہوامیں کچھ کو بن اور کالم بھیج رہا ہوں امید ہے کہ جلد ہی انہیں جگہ دی جائے گی قریبی

اشاعت میں جگہ دے کرشکر پیکاموقع دیں۔

طاہر حسین صدیق بورہ ناروال سے لکھتے ہیں۔قارئین کودلی سلام اور ڈھیروں دعائیں قبول ہوں میں جواب عرض کا بہت پرانا قاری تو نبیں ہوں لیکن جب سے پر ھناشروع کیا ہے سلسل سے بر ھرما ہوں اکتوبر کا شارہ میری جھولی میں رکھا ہواہے آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کرریا ہوں امید واثق ہے ریاض صاحب ٹونے چھوٹے لفاظ پر بنی بندہ نا چیز کی اس تح بر کو جواب عرض کی قیمتی صفحات میں تھوڑی می جگہ د کے کرعنا ئت کر کے عاجز کا مان رکھیں گے ریاض احمر صاحب میرے قارئین کے لیے دلچسپ دکھی اور سبق آ موز کہانیاں ہیں ج میں ہر ماہ آ ہے کی اور بیار ہے قار کمین کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گامیں ریاض احمد صاحب دیگرعملہ اور بائی جواب عرض جناب شنرادہ عالمگیر صاحب کا تہددل ہے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم جیسے اور ہر خاص و عام کواپنے ا ہے اظہار عقیدت و خیال کا شرف بخشا ہے اس لا جواب تخلیق جواب عرض کی صورت میں ویسے تو جواب عرض کے تمام محرین بہت پیاری کہانیال لکھتے ہیں خوبصورت شاعری کرتے ہیں اپنے قرب وجوار سے تعلق رکھنے والے لکھاری سب کوزیادہ ہے زیادہ محبوب ہوتے ہیں مجھے کہانی میں فنائے عشق کی لکھاری سائرہ ارم جہلم ۔ ندا علی سوہادہ کی میری زندگی ہےتو ۔سیدہ امامہ راولپنڈی کی کا ننوں کی پیجے ۔اور رفعت محمود کی تماشہ ہے زندگی ۔ان احباب کی تحریریں مجھے راحت دیتی ہیں نئے لکھنے والے پرنس عبدالرحمٰن رسیف الرحمٰن ۔عائشہ نور ۔رانا ہابرعلی ناز۔ان سب سے میری ایک اپیل ہے کہ ہر ماہ بچھ نہ بچھ لکھا کریں مجھے آپ سب ہے محت ہے ہیں اپنے وطن ہے بہت دور ہوں بہت مجبور ہوں اپنے را دلینڈی گوجرانو الد۔ لا ہور۔ ڈویٹر ن ان کے تمام شہراورا کٹر ویہات میرے دیکھے بھالے ہیں اپنے علاقوں کمی بہت پادآتی ہے آپ کی تحریرں پڑھتا ہوں تو تخیل میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں بنیادہ طور پر میں ناروال ضلع کارابائش ہوں جو سیالکوٹ ہے منسلک ہوتا تھا یعنی سیالکوٹ کی مختصیل تھی اور میرالژکین راولینڈی میں گز را ہے اور پھراژ کین ہے ہی میں مصیبت میں پھنسا ہوں بانی جواب عرض ے گزارش ہے کہ وہ ہم جیسے مجبورلوگوں کی مجبوریاں بھی جواب عرض میں لکھا کریں کیوں کہ کوئی غریب ہوتا ہے اوراس کے پاس اتنے پیمےنہیں ہوتے کہ وہ جا کرانی وکھی زندگی کے بارے میں یا اپناد کھ یا اپنی ساتھ بیتے وہ وقت کے بارے میں کئی چیز میں لکھنے کے لیے پیپول کی ضرورت ہوتی ہے گر کوئی انسان اتنا بے بس ہوتا اس کی بے بی اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے لیکھ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا آر ہاہے کہ جب سی کے او پر کوئی

جواب عرض 8

آئيندرو برو

مجبوری یا کوئی ایسی بات ہوتو لوگ اس سے قطعة تعلق ہوجاتے ہیں اوریہ بات ٹھیک نہیں ہے آب سب کوسلام۔ الطاف حسین دھی میر پورے لکھتے ہیں۔امید ہے کہ آپ سب خیریت ہے ہوں کے میں جواب عرض کا ایک ادنیٰ سارا ئیٹر ہوں اور بہت پرانا ہوں جواب عرض کا قاری ہوں اورشیدائی بوں کچھ عرصہ پہلے تین حارسال میں جواب عرض ہے دورر باہوں جس کی وجہ ہے کچھ یوں ہے کہ ظالم لوگ نے مجھے جھوٹ میں بی کسی مشکل میں ڈال دیا تھاوقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہےاور کون بیگانیہ ہے لیکن جتنا جواب عرض والے دوستوں نے ساتھ دیا ہے وہ میں بھی نہیں بھول سکتا بیسب مہر بانیاں شنرادہ عالمگیرانکل کی ہیں جواب اس د نیا میں نہیں میری تنہائی کا ساتھی جواب عرض ہے جواب عرض کے بہن بھا ئیوں کی دعاؤں کی وجہ ہے مجھے اس مصیبت سے نیجات ملی جن بھائیوں اور دوستوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا میں ان کوسلام پیش کرتا ہوں جن میں کریم بکٹی ۔شنراد سلطان کیف کویت ۔ خالد محمود سانول ۔انتظار حسین ساقی ۔ مجیداحمہ جائی ۔اور جن دوستوں کے میں نام نہیں لکھ یا یا ان سے معذرت خوال ہوں آخر میں جواب عرض کے کنک ریاض احمد کوسلام پیش کرتا ہوں زندگی ربی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتار ہوں گا۔

شہلا دیپالپورے محصی ہیں۔ میں پچھنزلیں لے کرآپ کے دکھی شارے میں حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ناامید نہیں کریں گے پلیز شنرادہ بھائی آپ میری غزلیں ضرور شائع کرنا اِن غزلول کے ذریعے میں اپنی دوست کو پیغام پہنچانا جاہتی ہوں آخر میں اللہ ہے دعا ہے کہ جواب عرض دن دگنی رات چوگنی

ترقی کرے آمین

رے ہیں آ صف سانول بہاوکنگر ہے لکھتے ہیں ۔ بیارے قارئین آپ سِب کے دلوں کی دھز کن آپ کا اپنا آ صف علی سانول آپ سے مخاطب ہے ایک طویل عرصہ کے بعد قار مین لائف اے بخت نشیب فراز سے ہوکر گزری ہے کہ کیا بتاؤں دئ گیا تھاعشق نے واپسِ بلالیا بھر ہر بادکر دیا در بدر بھٹے کا دیا جوجومبرے ساتھ میتا ہے وہ میں نے اپنی آپ میں کہائی واستان را نجھا میں لکھ دیا ہے جوعنقریب ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی میں شایدا پی آب بی کی لکھتا مگرمیرے پرستار میرے جائے والے مجھے بہت مجور کرتے ہیں کدا پی سنوری لکھوجن میں خاص کرمیری بیاری آیی اے آر راحیلہ سویٹ آیکی مس ایمان لا ہور ۔ باقی سارے نام نہیں لکھ سکتا ۔ تو قار مین آپ ویٹ کرنا میری سٹوری واستان را نجھا۔اوراداریے ہے بھی میں پر بوز ریکویٹ کروں گا کہ میری سنوری کوجِلْد از جلد قریبیِ شارے میں جگہ دے کرشکر یہ کا موقع دیں اور قارئین آئے بھی اپیل کرنا نا کے سنورِی جلدی شائع ہو جائے کیونکہ میں دبنی جار ہا ہوں کوشش گروں کا کہ جواب عرض میں مسلسل لکھتا رہوں اگر نہ لکھ سکوں تو رئیلی سوری کیونکہ میری لائف کافی چلیج ہوگئ ہے آخر میں سب دو۔ تنویں کودل کی گہرائیوں سے محبت بھرا سلام آبی اے آرراحیلی آپ کو آسیشلی سلام آبی ایمان لا ہور آپ کی تحبیس چاہتیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں کی فروری میں شاید شائع ہو جائے مگر فروری میں تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز پلیز ہمیں ہمیں جا ہے بھول جانا مگر جواب عرض ہے تعلق ضرور رکھنا اور جواب عرض ہا قائدگی ہے پر بھتی رہنا مجھے آپ ہے بچھرنے کا بہت د کھ سے جلوصداخوش رہنا آمین۔

اً سر ملک مسکان ۔ جنڈ انگ ہے لکھتے ہیں ۔ میں جواب عرض بہت عرصے سے پڑھتا چلا آر ہا ہوں کیکن لکھنے کا اتفاق پہلی بار ہواہے بھائی صاحب میری گز ارش ہے کہ میں نے اپنی بہن کی تحریریں جیجی ہیں امید

يُوابِعُرض 9

آئيندرو برو

copied From Web

ے کہ انہیں آپ جلدی شاکع کر کے میر حوصلہ افزائی کریں گے میری طرف ہے تمام لکھنے والوں کوسلام پریادعا ۔ آپی کشور کرن چوگ ۔ حرش شامین اچھے لکھاری میں دعاہے کہ بمیشہ اچھا لکھنے رہیں پریادعا کامیں بڑافین ہوں پریاباتی میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسداخوش رکھے کچھ شاعری بھیج رہابوں پریادعا کے نام اور میری غزلیں بھی ضرور شاکع کرنا اللہ یا کے آپ کوخوش رکھے۔ آمین۔

بلال زید جو بان لکھتے ہیں۔ جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کیں اوارہ جواب عرض اوراس کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کیں رات جو گئی ترقی عطافر مائے خط و کتابت میں پہلی بار شرکت کررہاں ہوں الحمدالللہ گزشتہ دی سال ہے جواب عرض کا قاری ہوں ماشاءاللہ جواب عرض کوایک اچھاد وست اور بھررد پایا ہے جواب عرض کا آئی بے چینی ہے انتظار ہوتا ہے کہ ناجائے کب ملے گا جب ماتا ہے تو یعین مانوں ایک ہی دن میں بڑھ لیتا ہوں۔ آئی کشور کرن چوکی کا تھی ہوئی ہرسٹوری ہی جاندار ہوتی ہے نازیہ کنول نازی صاحب بھی ایک اچھی شاعرہ اور رائٹر ہیں لیکن مسلسل کی ماہ سے غیر حاضر ہیں ان کی شاعری بہت اچھی ہوئی ہوئی ہوئی مرتبہ شرکت بانی لیٹر تعادف وغیرہ جسے رہا ہوں امید ہے کہ آپ شائع فرما کرفدمت کا موقع دیں گئے ہوئی اور پوری ٹیم اورادارہ کے لیے دعا گوہوں۔

یا سرو کی اڈا صالحوال سے لکھتے ہیں ۔سب سے پہلے جواب عرض کی پوری میم کوسلام اس کے بعداس سے جڑے بوئے تمام مبران کو سلام میں آج آپ کو بتا تا جلوں کہ آج مجھے جواب عرض سے جڑے ہوئے پورے آنحد سال کاعرصہ بیت گیا ہے ان آخد سالول میں جواب عرض نے مجھے ایسے دوست دیئے ہیں کہ جن ک جمجی میں نام بھی نہ جانتا تھا جب میں سب سے پہلے محمد تنیم مئو آف کنگن پور۔ بعد میں ندیم عباس ڈھکو۔ غلام فرید حجر و شاہ مقیم ۔اسحاق الجم کنگن پور ۔شاز یہ صبیب او کا زو۔ ثنا اِ جالا دیبالپور۔اور باں جن کا میں نام نہیں لے سکا آپ کوایک اور بات بتانا بھول گیا تھا کہ جب ہے جواب عرض پڑھ رہا ہوں بھو کی کے اوگوں سے دویق کر: چا ہتا ہوں اور چاہتار ہوں گالیکن پتوکی کافی کوشش کے بعد بھی کوئی دوست نبیں اب بینہ بو چھنا کہ میں پتو کی کے لوگوں ہے کیوں اتنا پیار کرتا ہوں جلو بتا و بتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو میں کھونانہیں جا ہتا بات دراصل یہ ہے کہ میری شادی پتوکی میں تہد یا کی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ ہے پیدشتہ ہونے سے روک کیا چلو خیر آ ب بھی نہیں کے کہ ہمیں کیوں بتار باہے میں جواب عرض کے تمام رائیٹروں کو بے مد شکور ہوں میں آئ آپ سب ہے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور شنرادہ صاحب ہے ایک ریکویٹ کرتا ہوں کیا ہے لوگوں کوجوا بوش میں جگہ نہ دی جائے جوا یک دوسرے پر الزام تر اپنی کرتے ہیں اگر میری اس بات کا کسی کو برا لگا تو کوئی د کھنبیں کیوں کہ ہمارے معاشرے کو بیسب برائیاں ی تباہ کررہی ہیں خیر ماوا کتو بر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا بہت خوشی بھی ہوئی کیوں کہ میرالینراور کچھشعروغیرہ تھی شامل نتھ میں ریاض احمد کا بے صدمشکور ہوں ریاض احمد میری کہانیوں کو بھی جگہ دیں اس ماہ میں نے آٹھے جواب عرض خرید کرایئے دوستوں کو گفٹ کئے ہیں میں ایسے قار کمین جو جواب عرض خرید نے کی ہر ماہ اسطاعت نہیں رکھتے پلیز میرے ساتھ رابطہ کریں میں ہر ماہ ایسے جواب عرض نیاخرید کردیا کروں گا بنا تکلف اور فخر حیات بھٹی صاحب آ ہے بھی جواب عرض میں لکھنا شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے زیادہ دے زیادہ لوگ رائٹر ہوں اور تیلیم ملئو صاحب آپ ہمیں بھول تونہیں گئے ہوا در ملک نعمان صاحب آپ كالجمى شكريد باق الكليماه من بات موكى الله حافظ يه

ملک علی رضا فیصل آباد ہے لکھتے ہیں۔محترم ہردفعہ بہت انتظار کے بعد بی ملتا ہے رساہ جو بہت بی

خوبصورت ہے لیکن آپ کو پہتہ ہے انظار کتنا مشکل کام ہے آئینہ روبرو میں محفظیم نکائی صاحب ہے ۔ ضلیل احمد ملک ۔امداد علی تنبا ۔گشن ناز ۔آئی کشور کرن صاحبہ ہے ہو آصف دھی ۔ حافظ شفیق احمد عاجز ۔ پرنس عبدالرحمٰن مجمر ۔ایم ولی اعوان کی تحریر سی اور خطوط بہت اچھے ہوتے ہیں حافظ محمد حید ررضا سلطانی صاحب کیا حال ہے جناب مجھی رابطہ بی نہیں کیا کیا کوئی نا راضگی ہے یا بس دل پرکوئی ہو جھ آخر میں سب دوستوں کو بیار بھراسلام قبول ہو۔ تو بیہ حسین کہوٹہ سے تھتی ہیں ۔ جواب عرض کی کہانیاں اور شاعری بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی مثال آپ ہیں میں نے بہت اچھا سب نے بہت اچھا لکھا جنہوں نے میری غزلوں اور شاعری کو پہند کیا ان کا بہت شکر بید عاد ان میں یا در کھنا اور عامر صاحب میں موذ محتذا ہی رکھتی ہوں اور رہی بات جگہ کی تو پاکستان پر میں نے کون ساقبضہ کیا ہوا ہے کوئی بات بری گئے تو سوری القد آپ کو کامیا لی اور ماں باپ کا سابہ قائم رکھے تمام بہن

بھائیوں اور دوستوں کوسلام۔ یہ سن رضار کن ٹی سے لکھتے ہیں۔ میں کافی ٹائم جواب عرض سے دور رہا ہوں پروقتا فو قیامیری تحریریں پر میں میں میں میں میں استان بعنوان لگتی رہیں ہیں جس کے لیے میں جواب عرض کی ٹیم کاشکر گزار ہوں ۲۰ام میں فروری میں میری داستاں بعنوان رونگ نمبرشائع ہوئی جس ہے بے حد حوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد اٹسٹ میں خلش نمبر شاؤ ہوئی جس بہت قارئین نے پیندگی اوراس کے بعد تتمبر کے شارے میری میں ہم بچھڑے بہاروں میں کہائی شائع ہوئی جس ہے بہت پیزرائی ملی اور بہت حوصلہ افزائی ہوئی بہت قار تین نے میری تحریوں کی تعریف کی ہے جس کا میں تہدول ے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے تنقید کی ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہول کیان دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے یاد کیااس کے بعد محبت کیا ہے اور مال مجھے سلام اپنی باری کا انتظار کرر بی میں اور یہی امید کرتا ہول کہ بہت جلد نسی شارے میں شائع کر کے شکر پیاکا موقع دیں اور بال آخر میں میری طرف ہے پرنس پری معصوم پری کزیا کومحبتوں بھرا سلام اورا تنا ہی کہنا ہے کہ جب آپ کو پید بھی ہے کہ میرا آپ کے بنا کز ارائیس ہے تو پھر مجھ سے غصبہ کیوں کرتی ہو کیوں مجھ سے ناراض ہوتی ہوپلیز میری جان مجھ سے نارض نہ ہوا کر د جب پیتا ہی ہے کہ تیراجاتی تیرے بناادھوراہےتو پھر کیول کرتی ہوالیامیری جانی کے لیے ڈھیر سارا بیاراورڈ ھیرساری دعا تمیں۔ محمرِ باسر۔ سلطان هيل سے لکھتے ہيں۔ میں آپ کو پہلی بار حطالکھ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نبیس کریں گے مجھے تقریباوس سال ہو گئے ہیں مابنامہ جواب عرض پڑھتے ہوئے میں نے پہلے بھی بہت ہے اشعار غزلیں وغیرل بھیجی ہیں پرافسوں ہر بار ماہنامیہ جواب عرض لیے کریے چین نگاہوں ہے دیکھتا ہوں ا پی تحریراں ڈھونڈیا ہوں پلیز میری تحریریں لگا دیں جواب عرض پڑھ کر جنٹنی فوشی ہوتی ہے بتائہیں سکتا جوایب عرض جبیہااحچھاساتھی کو کی نہیں ہوسکتا آج کل کے زیانے میں کو کی کسی کانہیں ہوتہ پر جواب عرش جبیہااحچھاساتھی کوئی نہیں ہے دوستو مجھے یقین ہے آپ جواب عرض کو چھوڑ دو گے پر جواب عرض آپ کونہیں چھوڑے گا سب دوستوں کی کہانیاں بہت الحیمی ہوتی ہیں میں لوگوں ہے امیدین نہیں رکھتا پر جواب عرض ہے بہت امیدیں ہیں د عا ہے کہ جواب عرض ہر دم ہر وقت جگمگا تا رہے اور دن دگنی رات چوگنی تر تی کرے آمین ۔ آخر میں دوستوں کو سلام میں اسنے علاقے کاواحد بندہ ہول جوجواب عرض میں لکھتا ہوں۔سلام۔

سمیع خان ہاؤ سنگ کالوئی لیہ ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض کا کافی عرصہ ہے خاموش قاری ہوں مگر لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کیول کی جس طرح بہت ہے پرانے رائٹر کہانی لکھتے ہیں الفاظ کا اتار پڑھاؤ قاری کو رونے پہمجور کردیتا ہے جب کس کے دکھ پہلم اٹھاتے ہیں تو خود بی آنسونکل آتے ہیں میں آج ان رائٹرز ہے نخاطب ہوا ہوں کہ مجھے حوصلہ افز ائی کی ضرورت ہے میں اپنے اور لوگوں کے در داور ان کے انداز میں بیان کرنا علی ہتا ہوں اور لیہ کی ایک رائز تھی نا کلہ طارق ان کی تحریریں پڑھنے سے مجھے جواب عرض کا شوق ہوا تھا وہ پتا ہیں کہاں کم ہوگئی ہیں میری یو نیورٹی کے نیچر کہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھ سکو کے میں تکیم جاوید نیم ۔ نثار احمد حسرت ۔ انتظار حسین ساتی ۔ اور آپی کشور کرن کی تحریریں سے بہت متاثر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بیدلوگ میرے جذبات کو مجھیں گے اور مجھے اپنا مجھوٹا بھائی سجھتے ہوئے لکھائی میں نکھار پیدا کرنے کی راہنمائی بھی کریں گے جواب عرض کی نیم سے بھی کہوں گا آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے پھر بھی امید ہے کہ میری کہائی ایک دن ضرور رسال ہوگا شکر یہ سب کے لیے بہت کی دیا تھی۔ ارسال ہوگا شکر یہ سب کے لیے بہت کی دیا تھی۔

ارسال ہوگی شکریا سب کے لیے بہت می دعائمیں۔ فریشان علی فیصل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر سے خریدا کہانیوں میں نے سیدہ امامہ کی کہانی کا نٹوں کی تئے پڑھی نداعلی کی کہانی میری زندگی ہے تو۔ بےصد پسند آئمیں اسلامی صفحہ اور ماں کی یادمیں پڑھ کر دل بہت دکھی ہواا پنانام رسالے میں نہ پاکر دلی رنج ہوامیں نے دوعد دکو پن ارسال کر رہا ہوں ام پیدکر آپ سے جلد بی کسی شارے میں جگہ دے کوشکر پیکا موقع دیں گے دعاہے کہ جواب عرض دن دگی۔

رات چوگن ز تی کرے

مہر القدر کھا جوئے کبیر والا ہے لکھتے ہیں بھائی ریاض صاحب میں پہلی بارخط لکھ ریا ہوں میں جوایب عرض کا شوقین ہوں بھائی شاہدر فیق کی کہانیاں بہت شوق سے پڑھتا ہوں بھائی سلیم منبو کی کہائی سچا پیارا پھی تھی رضوان آرآ کاش کی کانی مجورت اچھی تھی آخر میں سب قارئین اور جواب عرض کی ٹیم کومیراسلام۔ تحشور کرن پتو کی سے مصحتی ہیں۔اسلام علیکم ۔میں نے جواب عرض کی پوری میم کوسلام اور اداب پیشِ كرتى بول اور في كلف والول كى بمت كوداددى بول كه وه بن توف يرمحنت خوب كرر م بين بيب بعالى بہنیں ہمت کرونو کامیا بی ضرور ملے گی بہت اچھا لکھتے جا ڈبس لکھے ہی جاؤ کوئی تعریف کرے یا تنقید حمہیں اس ہے کیالینا وینا بس تکھوتو لکھوجولوگ تنقید کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آپ کی تعریف ضرور کریں گے کیوں کہ میری بھی بہت تنقید ہوتی تھی اب و کیھو جوآ پ سب کے سامنے ہے تو بھائی بہنوں ہمت مت ہاروآ پ کی کہانیاں آپ کی تحریریں اگر ملکی میں تو کوئی بات نہیں ایک دِن بہت دم ہوگا انہی تحریر وں میں میں مبار کہادِ دیتی ہوں اِن نے ککھنے والوں کو بھائی ہے تو اپنی ہی محنت ہے جتنا گڑ ڈ الوگے اتنی ہی آیے گرتح پریں میٹھی نبول گی ۔ میں ان کو شکرِ میدادا کرتی ہوں جومیری تجریروں کو پسند کرتے ہیں بھائی اظہر سیف دکھی ۔شکر میمیری تحریروں کو پسند کرنے کا بھائی یا سروکی کا خط اچھالگا بھائی انشاءاللہ بہن کہا ہےتو بہن ہی ہوں بہت شکریہ آپ نے اپنی اس بہن کی تحریروں کو پسند کیاً ادرا بی بہن کوا تنااح چھا خط لکھا شکریہ بھائی اللہ آ ہے کو بھی خوش رکھے۔ بھائی پرکش مظفر شاہ نے تو شاید غلطی سے میری کہانیوں کی تعریف کر دی ہے حالانکہ ایسا ہواتہیں بھی بھی بھائی شکریدا گرہ ہے کومیری تحریر ببند تو آئی ہے نا۔ بھائی حسن رضا۔ بھائی شیر زمان بشاوری ۔ بھائی خرم شنراد آپ کا بہت شکریہ کی آپ نے میری تحریروں کو پسند کیا جن بھائی بہنوں کے نام نہیں لکھ یائی انکا بھی شکریہ باقی ٹیں نے ایک کالم دیا تھا جو کہ میری بہنوں کانہیں دوست بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں خیر بجھد ارتبجھ گئے ہوں گے اصل میں میری دو دوست ہیں جن کے ر شتے کا اشتہار دیا تھا۔ باقی سب کی کہانیاں اجھی تھیں ماہنامہ تمبر کا شارہ بھی آپی مثال آپ تھاسب مجھی اپنی جگہ پر نھیک ہے اور کچھ تھوڑی بہت چیجنگ ہوگی ہے اچھالگا اوراب لگتا ہے کہ بیمیر الیٹر جنوری میں ہی شائع ہوگا اور سے پہلے کہ میں لیٹ ہو جاؤں میں سب بہن بھائیوں کو قارئین کو جواب عرض کے ساف کو بلکہ بھی لکھنے پڑھنے

والوں کو ننے سال کی مبارک باد پیش کرتی ہوں قبول سیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ بیرسال سب کے لیے جمتیں برکتیں خوشیاں لے کرآئے اور بیاروں کوصحت و تندرتی ملے بےروز گاروں کوروز گار ملے پردسیوں کواینے وطن میں آنا اور آپنے پیاروں کوملنا نصیب ہواس نے سال میں القد تعالیٰ ہے دعا ہے کدانی بیاری امی جان نے لیے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی میری ای جان کوتمام و نیا کے صدیقے میں تمام پریشانیوں سے دورر کھے اور صحت و تندری عطافر مائے آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوہوں کہ دن دگنی رات جوگنی ترقی کی بلندیوں کوچھوتار ہے آمین۔ مبشر علی کھو کھر رسول ہور ہے لکھتے ہیں۔ امیدے آپ کا پورا شاف خبریت ہے ہوں کے میں کافی عرصہ جواب عرض کا مطالعہ کرتار ہا ہوں نہ جائے کیوں میر نے کالم کو بن نہیں کرتے خیر ہم ہمت نہیں ہاریں گے اور پھر حاضر ہوتے جارے ہیں اپنے قلم کو حرکت میں رھیں لیکن اب کے بار ہم سے منہ موڑ اتو قسم محبت پیار کی بیارے بھیا ہم بھی آ پ سے خفا ہو جا کئیں گے ماہ اگست کا شارہ میرے ہاتھوں میں ہے خلش نمبر ٹائنل بہت خوبصورت تھا ماڈل کے ساتھ ساڈل کی جیولری زبردست اوراندر ہے کھول کر دیکھا تو اسلامی صفحہ بڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا پھر ماں کی یاد میں ماں تو محبت کا ایک سمندرجیسی گہری محبت ۔ پاک پر جتنالکھومیرے یا س وہ الفاظ ہی کم پڑ جا تھیں گے خدا یاک ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین بہت ہی پیاری سفوریاں ہیں جن بنس میری آخری ا ہو ہیں ہے۔ محبت مقصود احمد بلوچ خانیوال ۔ بہت اچھالکھا پھروں کے شہر میں لبولہومحبت انتظار حسین ساقی دلچیپ لکھنے پر مبار كباد قبول موانو كھي محبت ۔سيف الرحمٰن زخمي بہت أجھي تھي۔ آخري محبت يونس ناز كشمير آپ مجھ ہے رابط كريں آپ کی اید بہت ستاتی ہے نا کام محبت کے اندھیرے رفعت محمود راولینڈی یخلش حسن رضّا شی ۔جمعے بدل گیا شگفته ناز \_ بهبت احچها لکھا آپ زیاد و جواب عرض میں حاضری دیا کریںتم میری ہوسیدہ امامہ راولپنڈی \_میراً مقدر۔شامدر فیق کا نویں ملتان ۔ جلتے خابول کی را کھ ملک عاشق حسین ساجد ہیڈ بکائنی ۔زاف محبوب آلی کشور كرن پتوكى \_ بہت خوب \_ ووست يا وتمن را شدلطيف صبر \_ والا \_ بسا ياعشق بي جم والش سبو \_ دولت ك پچاری القد دنته چوہان ۔ دل کے زخم ندیم طارق تلہ گنگ ۔ زخم پر زخم ۔ ایک ویل عامر جٹ ۔ حال دل محرش شابین محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے اشرف سانول ڈ اہرانوالہ۔میری عیدلہولہو۔محد خان ایجم دیپالپور۔بہت انچھی لگیس محبت زندہ ہے میری ایک عاصم ہونا شاکر۔ بہت خوب جی شاکرصاحب ۔ تلانی ۔ ساحل ابڑوڈیرااللہ یار \_زخم محبت رياض حسين تبسم چو بان فيصل آباد\_زندگي سنوار د \_مولا عابد شاه جزانواليد دلجيب سنوري تهي ول موا وران عامر جاوید ہاتی ہے بیامان جاؤ طاہر کیف تجر چیجہ وطنی ۔جن رائٹروں کے نام نہیں ککھ سکا معذرت حیا ہوں گا ماہ نور کنول آزاد تشمیر سے بھتی ہیں بھائی میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں جواب عِرْضَ کی جتنی تعریف کروں کم ہے میں پہلے رسالے نہیں پڑھتی تھی لیکن اب میرے اندر جواب عرض پڑھنا کیا لکھنے کا بھی شوق بیدا ہو گیا ہے میں کچھٹیا عری بھیج رہی ہوں امید کے ساتھ کیآ پ مجھے مایوس نہیں کریں گے قر ہی شارے میں جگہ دے کرشکر بیکا موقع فراہم کریں گے میں پھر حاضر ہوں گی آخر میں ڈیر برادرخرم شنراوکو پیار بھراسلام اور جواب عرض پڑھنے اور لکھنے والوں گوسلام۔ عار فِ شِنر اوصا وق آباد ہے لکھتے ہیں رِیاضِ بھائی مِیں کچھ نزلیس ارسال کرر ہاہوں امید ہے کہ آپ

عارف شنرا وصاوق آباد ہے لکھتے ہیں ریاض بھائی ہیں کچھٹوزلیں ارسال کررہا ہوں امید ہے کہ آپ انہیں جلدشائع کردیں گے اور میں نے تین کہانیاں بھی بھیجی ہوئی ہیں انہیں بھی اپنی قریبی شارے میں جگہ دیں۔ بشارت علی پھول ہا جوہ شیخو پورہ سے لکھتے ہیں پیارے انکل آپ کواور آپ کے ممبران کو بہت بہت سلام اور ڈھیر ساری خوشیاں اللہ نھیب کرے سب ہے پہلے آپ کوشکریے ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے

copied From Web

جوات عرض 13

پر پے میں لکھنے کی حوصلہ افزائی کی ہے میر اپوراصفی شاعری کالگایا ہے جھے پچھ مصروفیات کی بناپراس دفعہ جواب عرض لیف ملا پڑھنے کا موقعہ ملا اور لینز بھی اس ماہ لکھ ربا ہوں پلیز شائع کر دیناار باقی دوستوں کوسلام اورشکر میہ جو میں بن شاعری کا پیند کرتے ہیں اسلامی صفحہ اور کہانیاں بھی کی اچھی تھیں میں بناعری کا پیند کرتے ہیں اسلامی صفحہ اور کہانیاں بھی کی اچھی تھیں اور سجس نہون دالے بہت بہت بیارے ہیں خاص کرآپی کشور کرن پتوکی ۔ ندا علی عباس۔ ثنالیہ ۔ سیدہ امامہ ۔ سائر اور سخس شاجین ۔ مناز علی ۔ اور اور سے میں خاوید ۔ سامل ابرو ۔ بولس ناز مجھ عرفان ملک ۔ عامر جاوید باتمی ۔ اور جمارت بڑدی شہرفاروق آباد ہے نزاکت علی سانول صاحب آب سب کومیری طرف سے مبارک باد قبول ہواور آپ ہمیشہ نہیں بوتی اور ایسے بھی فارت جرم ہے کرتی چلی بلیز نکھیں آج کی آپ کیوں نہیں لکھ درہی ہیں جی انگلاں ایک جیسی نہیں بوتی اور ویہ بھوں سے آنسوآ گئے کہ ہماری بیاری اور آتی بیاری لکھاری آئی دھی جاور فائری پڑھ کر بہت دکھ ہوا اور میری آگھوں ہوآئی کہ ہماری ہوا ہیاری کا ورآپ بیاری کو اور آپ بیاری کی گڑیا ہمیشہ سئرانی رہوآ مین ۔ اگر میں آب ہے کئی کی میں مطافر مائے اور ہماری خوشیاں آپ کو اور آپ بیاری کی گڑیا ہمیشہ سئرانی رہوآ مین ۔ اگر میں آب ہے کہ کی کام آسکوں تو بیمیز ضرور بتانا واسلام۔

سعد یہ رمضان سعدی صادق آباد ہے تھتی ہیں۔ میں بازارگی تو وہاں جواب عرض نظرآ گیا ہیں نے جسٹ سے خریدلیا جوں جوں پڑھتی گئی اس کی دیوائی ہوتی گئی یہ رسالہ تو درد کا سمندر ہے ایک دوسر ہے کے درد سنتے ہیں پورارسالہ پڑھ کردل کی گہرا ئیوں تک سکون ملاسب نے بہت زبروست نکھا ہوا ہے ہیں پہلی بارخط لکھ دہی ہوں بہت امید کے ساتھ پلیز مایوئی مت کرنا ور نہ میرا دل ٹوٹ جائے گا مجھے بہت دکھ ہوگا مجھے خوتی ہوگی کہ اگر جواب عرض میں میرالینر شائع ہوگا تو مجھے جواب عرض جیسا سہارامل گیا جس ساتھ میں بھی اپنے درو بانٹ لوں گی جواب عرض تو سب کی سنتا ہے بلیز میرا خط ضرور شائع کرنا مجھے بہت شدت ہے انتظار رہے گا آخر میں انتظار سین ساتی جی کوعقیدت ہے سلام ساتی جی ہوآ رگریت آپ ہے بات کر کے بہت زیادہ خوتی ہوئی میں انتظار حسین ساتی جی کوعقیدت ہے سلام ساتی جی ہوآ رگریت آپ ہے بات کر کے بہت زیادہ خوتی ہوئی ہے آپ کی گھی ہوئی سنوری پڑھ کر میں شدت ہے روتی رہی ہوں دالسلام۔

copied From Web

Google جواريوض 44

آئمندرو برو

ملک نعمان نواز اڈا پیرولی دیبالپورے لکھتے ہیں سلام عرض کہ آپ نے یاہ دیمبر میں میرا خط شائع کرے مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیااور آئینہ روبرو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باقی اشیا، کو شائع کرشکریہ کا موقع فراہم کریں گے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے شکرگز آرہوں کہ آپ نے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز میری کہاتی اور باقی غزلوں کواشیعار کربھی جلداز جندشائع کریں آپ کی مین نوازش ہوگی میں اور یاسروکی آپ نے رسالے کوانے علاقے میں تقتیم کررہے ہیں اوراس طرح بہت ہے لوگ رسالے کے فین بن جائیں گے۔ فن كارشير زمان بيثا در سے لکھتے ہيں ماہنامہ جواب عرض مير اپسنديدہ رسالہ ہے اور من اسے باقائدگ ہے پڑ ھتا ہوں سب نے پہلے اسلامی صفحہ اور مذہبی مضمون پڑ ھ کر دل کوا بمان کو تا زہ کیا پھر تبعیرے کی طرف آیا جواب مرض کے سرورق پر مجھنے والی تصویر بہت ہی شانداراور معیاری ہے ابتدائی صفحات میں والدین کے بارے میں معلومات بیند آئی میں شاعری اور پیارے قارئین کرام کی کہانیاں اور دیگر دوستوں کی رنگارنگ معلومات پسندا تئمیں دیگرمستنقل سلسلے بھی کامیاب رہے ہیں آئیندرو برومیں کریم بلٹی ۔ ذولفقار جسم حرارمضان ۔مولا نانقشیندہ گیاا نی ۔ برنس عبدالرحمٰن ۔وسیم احمد تنہا ۔ایم جبرائیل آفریدی ۔ بشارے علی بھول ۔نو جی شاہداحمہ ۔ عابدہ رائی ۔ فکلفتہ ناز ۔محکمہ وقاص الجم ۔ ملک علی رضا۔ آلی کشور کرن ےعبدالبحار رومی انصاری ۔ثو ہیہ حسین ۔الیس علی خان ۔ عامرشنراد چوہدری ۔اظہر سیف دکھی ۔ ٹاراخمرحسرت ۔بشیر احمد بھنی ۔سیف الرحمن رحمی ہجتی نواز تسبيله - آصف على خليل احمد ملك رمحمدا شرف شريف دل \_ يرنس مظفه شاه به سيد ما بدشاه به سيده امامه بعثان عني ۔ندیم مباس دُھکو۔ غلام فرید جاوید بے خرم شنرا دمخل ۔ کان ۔ایم عاصم ہوی مجمرۃ فیاب ۔ گڑیا جو ہدری مجمراسلم - عا نَشْدُنُور عاشا- ملك ميدالرحمان - دكھی شُوكت علی انجم \_ (پياحمود قريش ُ-خصر حيات \_خسن رضار کن شي **مجمر و بيم** ۔اویس تنبا مجمدز بیر شامد محمد ّ صف علی ۔ ضیافت علی ۔ را شدلطیف۔ محمد رضوان ۔ وقاص الجم ۔ را نا بابرعلی محمداسلم ۔ شامدر فیق تیمن شنراوی۔ ابوسفیان ہے۔ ذوالفقاری۔ ساریہ تنہا۔ کے فطوط پسندآ نے

شامدر فیق سہوکمیپر والا سے لکھتے ہیں ۔ دسمبر کا شارہ ملا بہت اچھا ٹائنل تھا کہانیوں میں کیا یہی محبت ہے گڑیا چوہدری کی ۔اک ذرای بھول ثنالیہ پھرمبار کبار آپ کو۔ بیار میں دیھو کہ مقصود احربلوج ۔سرخ جوڑے کی خوابیش ٹاراحمرحسرے۔ددوفا کرنے والے زبیرشامد بہت اچھی کہانیاں تھیں۔ ماہ اکتوبر کے ثارے میں میری سنوری میں سنگ دل نہیں ہوں جنہوں نے پیند کیا اُن کا دل سے شکر بیادا کرتا ہوں مقسو داحمہ بلوچ بے مراشد لطیفِ ۔حافظ عرفان کوئلہ ہے ۔نورین ملتان ۔خالد محمود سانول ۔ نثار احمد حسرت ۔نادیہ کجرات ۔عایدہ مجرات ۔ پرنس مظفرشاہ پیٹاور۔فاطمہ کراچی ۔مظہر دبنی۔اشِ ف لندن سے ۔ماریدا یہٹ آباد۔عاطف بلوچستان سے ۔ فوزیہ جھنگ ۔ ثنا شاجیوآ نہ ۔ رانی دین پور ۔ رضیہ عصر ۔ آفتاب احمد ۔ تشمیر صنم کراچی ۔ جنت کراچی ۔ شمینہ خانیوال ۔امین ملتان ۔اللہ دیے پیخلص ۔عرفان ملک ۔عروج بتو کی ۔شامداحمہ اودھراں ۔ حاجی ظفرسعودی عرب ۔ ثنا وصی مجرات -امبرین بهاوالنگر -رمشامری -اظهرِعباس کراچی تنویر ملتان -عمران لید - پروین اسلام آباد -کرن ا سلام آباد رنورفیصل آباد \_ ماریه فیصل آباد به شامه تشمیر - عابدیشاور ـ فاطمه دنیا پور ـ رابعه ملتان \_ا کبرحیدرآباد -ساجدلا ہور۔ فاخرہِ چکوال ۔شازیہ ساہیوال ۔راؤ ندیم ملتان ۔ار ہید پاکپتن ۔ وحید حیدرآ باد ۔سدرہ شور کوٹ - مدثر شاه بورمحسن سرگودها-ابرار چنیوت علی نوبه نیک سنگ \_رخسانه حویلی مبارک شاه ساجد وهکومظفر گژه - سے عتیق لود هرال سے برویز اور الله رکھا کہیر والا سے فرزانه سال احمد پورسال سے سونیا میاں چنوں سے رضاحیات اسلام بورہ ہے گلاب خان مردان ہے تنا ،اجالاس گودھاہے سب کوسلام یہ

# خشك كلار

#### ...تحرير... كشور كرن .پتوكي...

محترم جناب شنمراده التمش صاحب۔

سلام عرض ۔ امیدے خیریت ہے ہوں گے۔

محبت میں عشق میں نحبت کا پالیمنا ہی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی ہاتیں تو لوگ روز کرتے میں مگرانس کی تنجیل کے لیے جان ہے گزینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشقِ ہوجا تا ہے توانسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے مشق میں چوٹ لیے محجق بچھڑ جائے مخشق نیلام ہوجائے توانسان پھر سوائے آنسو بہانے کے پچھ نہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤ ہےرہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت باتیس دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں مشق میں نا کام لوگ جمیشہ ادھوری کی فنکستہ ہی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا مشق سلامت رہتا ہے، عشق والے بہت جیب ہوتے ہیں عشق

ہو جائے تو ' بیا ہو تا ہے اور پھر عشق ٹوٹ جائے تو ' بیا ہو تا ہے۔ اس بار جواب مرض کے لیے اپنی آپیٹ نی کہائی حشک گلاب کے ساتھ حاضہ خدمت ہوں ۔ کیسی کلی میر می میہ

کہائی اس کا فیصلہ آپ نے اور قار تیمین نے کرنا ہے۔ جواب عرض کی پالیسی کو ید نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں ۔مقامات اورواقعات بدل دیئے ہیںِ تاکہ سی کی دل شکنیِ نہ ہوکسی سے مطابقت محض انفاقیہ ہوگی۔آخر میں جواب اوروا فعات بدن دیے ہیں ، یہ س ب ب عرض کے تمام سناف آپ کواور خصوصاً قار نمین کودل سے سلام عقیدت مشار سان پہنچکی

ہے اس کو و کھنا ہے اس کی انکھوں میں جھانکنا ہے ۔میرے دل کی بیاترپ اس برصق بی جار بی تھی۔ حالانکہ مجھے عشق محبت ہے کوئی لگاؤنہ تھا میں سجھتا تھا کہ بیسب نضول ہے۔ محبت بس دھوکہ فریب ہے دل کئی ہے۔اوراس کے ملاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیکن اب جب میں نے اسے دیکھا تو اپنی ہی باتوں کی نفی كرنے لگا۔ مجھے محبت كرنے والے لوگ اچھے ككنے لگے ۔عشق کرنے والے اچھے لگنے گئے ۔واقعی د نیا میں محبت نہ ہوتی تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا محبت کے بی دم ے بید نیا قائم ہے۔ وہ میرانہ تھا بیہ جانتا تھالیکن اس کے باوجود میں اس کی محبت میں آ گے بی آ گے بڑھتا جلا گیا۔ کیوں اس بات کا مجھے خود تلم نہ تھا۔اس کے اندرالی کون ہی خوبی تھی جو مجھے بس اس کا انتظار کرنے یہ مجبور کرتی تھی ۔وہ آئی خوبصورت نہ تھی عام ہی شکل والی تھی کیکن مجھے وہ ونیا کی سب سے حسین دکھائی دین تھی اس نے ایک بار مجھے دیکھاتھا بس اس کا وہ د یکهنایی مجھے یا گل کردیا مجھےاس کا دیوانہ بنا گیا۔ میں اس کا منتظر کے لگا مجھے نہیں پیتہ تھا کہ میں کیا كرريامول بس اتنا جاننا قلا كد مجحه اس كاانتظار كرنا

2015

جواب عرض 16

خشک گلاب

کوئی خوف نہ تھاوہ بیاتک بھول گئی تھی کہوہاں کھڑیے اس کو د مکھے رہے ہیں اورا لیل ہی حالت میری بھی تھی میں بھی لوگوں کے وجود کو بھول گیا تھا۔

اے کاش بارش نہ رکتی اوروہ نہ جاتی ۔ابھی ہارش رکی ہی تھی کہ ایک طرف ہے بس آلی ہونی دکھائی دی اس نے آخری نظر میرے چېرے پر والی اور مشکراتے ہوئے سزک پر موجود بائی میں جلتے ہوئے گھڑی بس تک جا بیچی ۔اور پھراس میں سوار ہو گئی ۔بس میں سوار ہوتے بی اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا۔لیکن میں اس کے اشارے کو سمجھ نہ سکا اور یمی میری سب سے بردی بھول تھی اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں بھی اس بس میں سوار ہوجاؤں لیکن وہ میرے علاقے کی بس نہ تھی میں اس میں نہ بین سکا۔اوروہ چلی گئی۔ جب مجھےاحساس ہوا کہاس نے مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کو کہاتھا تو میں نے جلدی ے ایک رکشہ پکڑ ااوراس کے پیچھے لگادیا کچھ بی دور ساِنو لی سی لز کی تھی چبرے پر نقابے تھا اس کی صرف تک جانے کے بعداس نے بس کو پکڑلیا اور میں بھی اں بس میں سوار ہو گیا۔ مجھے بس میں سوار ہوتے ہوئے اس نے و کھے لیا۔ میں نے محسوں کیا کہ اس کی آ تکھول میں ایک چیک سی انجری تھی االیمی جیک جو یہارکرنے والوں کی متلصوں میں ہوتی ہے۔وہ بس کی . دوسیٹوں پراکیلی بی جیمی ہو کی تھی میرے سوار ہوتے بی اس نے مجھے میٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آہ کتنا سکون قااس کے پہلو میں بہتھے ہوئے جو مجھے ال رہاتھا۔

کیا نام آپ کا۔اس نے گویا بات چیت کا سلسله شروع کیا۔

رضاراورآ پ کا۔

بہت بیارا نام ہے بالکل آپ کی طرح۔ میں نے اس کی تعریف کردی۔ وہ مسکرادی۔ آپ کا نام بھی بہت ہی پیارائے آپ کی طرح

اس روز ہارش برس کر بٹی تھی دکانوں کے شیڈوں کے نیچے گھڑے ہارش رکتے بی اپ اپ اپ گھروں کو جانے یگے ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ میں بھی بارش میں بھیکتا ہوا ایک دکان کے سائے تلے کھڑا ہو گیاتھا سڑک یائی ہے ؤولی ہوئی تھی ہرطرف یائی جی یائی دکھائی دے رہاتھامیں کام سے فارغ ہو کر گھر جار ہاتھا موسم خراب تھا میں یہ سوچتاہوا آفس ہے نکل پڑاتھا کہ گھر چہنچنے تیک بارش نہیں ہوگی لیکن میری بیسوی نلط تا بت ہوگی تھی ابھی کچھ بی چلاتھا کہ بارش شروع ہوگئ اوراتنی تیز ہونے گئی کہ کمحوں منتوں میں ہرطرف جل تھل کردی۔ جس دکان کے سائے کے بینچ میں کھر اٹھا وہاں پکھ لوگ اور بھی کھڑے تھے وہ بھی ہارش رینے کا انتظار کررہے تھے ان لوگوں میں چندلڑ کیاں بھی تھیں جو شاید کا کئے ہے واپس آئی تھیں۔ان لڑ کیوں کو میں نے ایک نظر دیکھا اور پھر ایک لڑ کی ہیر میری نظریں رک سی کئیں ۔وہ آ تکھیں دکھائی دے رہی تھی ان آ تکھوں کے اندرایس تشش تھی کہ جو بھی دیکھتا شایدان آنکھوں میں کھو جاتا مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوایا کراس نے ایک گہری نظر مجھے پر ڈالی۔ میں نے دھیان بٹالیا ۔لیکن پھر میری آنکھیں اس کی طرف اٹھ کئیں میں نے دیکھا که وه میری طرف بی دیکھ رہی تھی اس کی گہری آ تکھیں مجھے بی گھورری تحییں میں بھی بار بارا ہے د کھنےلگااور جنتی بارا ہے دیکھنااتی بار بی میرےاندر اس کی آنکھوںِ کا جادوسوار ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھےانسانی آ تکھیں نہیں گلتی نیمیں ۔ کسی پری یا تھر کسی حورجیسی آنگھیں نہیں گلتی نیمیں ۔ کسی پری یا تھر کسی حورجیسی و کھائی ہے۔ رہی تھیں بزی بزی ساوہ آئکھیں۔ سفید رنگت تنصے نقوش میں بس اسے ہی و کیمتارہ گیا وہ بھی بار بار مجھے دیکھے رہی تھی اس کے لیول برمسکراہے تھی شایدوه جان کی تھی کہ میں اِس کود کھے رہاہوں۔ میں محسوس ترر ہاتھا کہ اس کی آنکھوں میں تنبی بھی قشم کا

Veb کردر Copie 2015

جواب عرض 17

خشك گلاب

اس نے ویسا ہی جواب دیا جیسا میں نے دیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ کہ آپ کود کیھنے کے بعد میرے دل میں ایس بے چینی کیوں بیدا ہوئی ہے جواس سے قبل بھی نہیں ہوئی تھی۔آپ ٹیا یہ مجھے کوئی فرٹ تشم کی لڑ کی سمجھ رہے ہوں کے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں ایک نبیں ہوں بس آپ کو دیکھنے کے بعید نجانے کیوں میرے اویر ایس کیفیت طاری ہوگئی تھی کہ میں نے آپ کو اشاره تک کردیا۔ دہ بالکل بجیدہ تھی۔

آپ واقعی بہت اچھی ہیں آپ کو د کھنے کے بعد میری بھی ایس بی حالت ہوگئی تھی جھے ایے لگاتھا كه جيم من في آپ كوكبين ديكها بوائي آپ كاچره مجھے جانا پہنچانا سالگاتھا۔میری بات پر وہ مسکرادی۔ اور میں بھی مشکرادیا۔

کہاں رہتے میں۔اس نے سوال کیا۔ فلال جكه ميں نے اپني ر مائش كے بارے ميں اس کو بنادیا۔اورآپ ۔ساتھ بی میں نے سوال کردیا میری بات من کروه چونک کنی شاید اس کو احساس ہوگیا تھا کہوہ جو کچھ کرر ہی ہے غلط کرر بی ہے۔جلدی ہے بولی میراسات آگیاہے۔اتنا کہدکردہ انھ کھڑی ہوئی میرا دل اس کی جدائی سے کانب بیا گیا۔اس نے آخری نظر مجھ پر ڈالی ابھی بس رکی نہھی میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ میں تو اس کے لیے بس میں سوار ہواتھا اگر اس نے بس میں نہیں ر ہناتھا تو میں نے کیا کرناتھا۔ ایک جگہ بس رکی تووہ اتر کنی میں بھی اس کے چھیے اتر گیا۔اس نے مجھیے اتریتے ہوئے د کھ لیا تھا۔ کتابیں اس کے باتھوں میں تھیں۔ چلتے چلتے اس نے ایک کتاب کھوٹی ایس میں ایک سرخ گا ب تھا جواس نے چلتے چلتے نیے بھیکی ہوئی سرک پر پھینک ویا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے بید سب میرے لیے کیا ہے میں بیس عابتا تھا کہ کوئی بس کار اس گلاب کو ٹائروں تلے روندھ ڈالے سومیں بلاخوف تیزی ہے گیا اور جاکر اس کرے ہوئے

گلاب کو انتمالیا۔ وہ سڑک کراس کر چکی تھی اورایک چھوٹی میں سڑک پر داخل ہوتے ہوئے اس نے م<sup>و</sup>کر میری طرف دیکھا میں نے ہاتھ میں بکڑا ہوا گلاب نبراد یا وه مسکرادی - اور پھر وہ جباں تک مجھے جاتی بهونی و یکھائی دی میں اس کو دیکھتار ہا جب وہ میری نظروں ہے اوجھل ہوگئی تو میں ایک دوسری بس میں بینه کروالی آگیا۔

بس اس دن ہے لے کر اب تک میں اس کا انتظار کرر بابول ۔وہ مجھے کہیں بھی دو بارہ دکھا کی نہیں دی ہے میں کئی باراس کے علاقے میں بھی گیا ہوں کیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی ۔ کاش میں اس ہے فون تمبر لے لیتا یا پھرانیا نمبر ہی اس کو دے دیتا۔ آج اس بات کو تمن سال ہوگئے ہیں میں اس کی علاش کرر باہوں نیکن وہ ان تین سالوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی ہے میں ہرروز اس گلاب کو دیکھتا ہوں ۔ جومیری ایک فائل میں پڑا ہوا ہےاس کی بیتاں بھر چکی ہیں رنگت بھیکی پر چکی ہےوہ مرجمایا ہوا گلاب دکھائی دیتاہے کیکن وہ نشانی ہے میرے محبوب کی ۔میری جان کی ۔میری زندگی کی ۔میری حامت کی کیوں کہ مجھے اس سے محبت ہوگی تھی جوآج بھی ہے میری جاہت میں ذرابھی کی نہیں ہوئی ہے میں آج بھی اس کا انتظار کرر ماہوں اس کی راہیں و کچه ربابهوی کئی باراس کوخوالوں میں و کچھ چکابھوں کٹین آنکھ کھلتے ہی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ او کمتاہے کہاس کوبھی میراا تنظار ہووہ بھی آتے جاتے ہرروؤ پر ہرسٹاپ ہر بازار میں مجھے تلاش کرتی پھررہی ہو۔ یا پھر ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے بھول گئی ہو۔ایک حسین حادثہ مجھ کر۔ بیاس کے دل کی بات ہے مجھے نظر آئے تو میں اس سے یوچھوں ۔ کیکن میرے اپنے دل کا پ حال ہے کہ میں نے اپنے آپ کواس کے کیے وقف کردیا ہے۔میری زندگی کا ایک بی مقصد ہے اس کی تلاش جو نیں ہرروز کرتا ہوں۔ پیۃ نبیں میری پیہ تلاش

دونوں مطبے تھے اگرتم میرا پیشہر حچوز کر جا چک ہوتو برائے مبر بالی میری تحریر پڑھ کر مجھ سے رابط ضرور کرنا یه سوچ لینا که تمهارا ایک دیوانه آج بھی تمہاری تلاش كرر باب- اوراس وقت تك تمهين تلاش كرتارب گاجب تک تم مجھ مل تبیں جاتی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون۔ اس دل کی تم ہی ما لک ہو ۔اور تم ہی رہوگی۔ ان تین سالوں میں میرے پیار میں کی نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک تڑپ پیدا ہوگئ ہے ایک ایس جا ہت پیدا ہوگئ ہے کہ میں اکثر راتوں کورونا شروع کر دیتا ہوں آئکھیں خود بخو د بھیگ جانی بیں۔ یہ میرے سے پیاری علامت ہے میری عاہت کی علامت ہے۔ بشتم جہاں کہیں بھی ہوا ہے اس دیوائے ہے ضرور رابطہ کرنا۔ آپ کا پنا۔ رضا۔ قار مین کرام بیکهانی میری سینگی نے مجھے سنائی ہے جواس کے بھائی کے ساتھ بیتی ہے۔ میں نے اس کے بھائی کودیکھا تونہیں ہے۔ لیکن اس کی کہائی سنے اکے بعد دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں سچا بیار کیے ہوتے ہیں۔جرکسی کوایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی تمام زندگی بس اس کے کیے وقف کردیتے ہیں۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ولول میں مجی حابت ہوتی ہے جا بیار ہوتا ہے۔ میری دعاکے کیے کہ رضا کو اِس کی شائلہ مِل جائے اور قار نمیں کرام آپ ہے بھی تزارش کرتی ہوں کہ رضائے لیے دعا کریں کہاس کو اس کی شائلہ ال جائے۔

قارئین کرام میں آپ کی بہت مشکور ہول کہ آپ لوگوں نے جھے اپنے دلوں میں بہت عزت دی ہوئی ہے ایک مقام دیا ہوا ہے۔ میں اپنے ہوئی ہوں بہن بھائیوں کے لیے دن رات دعا کی کرتی ہوں کیونکہ آپ سب میرے اپنے بہن بھائی ہیں ۔اب جلد ہی ایک نی تحریر کے ساتھ انٹری دوں گی۔وسلام۔ آپ سب کی بہن ۔کشور کرن ۔ بتوکی۔

کب ختم ہوگ۔ کب میں اس کو پھر ہے دیکھ سکوں گا۔
کب اپنی پیائی نظروں کی آگ بچھا سکوں گا۔کاش
وہ مجھے کہیں دیکھائی دے۔ ہرروز اس دکان میں جاکر
کھڑا ہوجا تا ہوں ٹائم بھی وہی ہوتا ہے۔ جہاں ہم
دونوں کی نظریں چارہوئی تھیں جہاں میرا دل اس کے
لیے تڑیا تھا جہاں میں نے اپنا دل ہارا تھا۔ کیکن وہ
وہاں دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دی ہے۔

شا ئله ميري چان \_ اگرتم جوابعرض پر<sup>و</sup>هتي موتو میں نے وہ سب کھ لکھ دیا ہے جوہم دونوں کے ساتھ بیتا تھا اگر میری تحریر پڑھوتو مجھ ے رابطہ قائم کرو۔ میں تمہارا منتظر ہول ہمہیں و تکھنے کے بعید کوئی بھی چپرہ مجھے اپنا سا دکھائی نہیں دیتا ہے میری آنکھوں کوتمہارا بی انتظار ہے۔میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے پیار بھرے جذبات ہیں۔تہبارے ویئے ہوئے گلاب کومیں ہرروز دیکھتا ہوں اس کی بھری پیموں کی خوشبوسونگھتا ہوں۔ان بھھری اور خٹک بتیوں میں آج بھی تمہاری جا ہت کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے میں اس گلاب کو نوری زندگی این جان سے بھی بڑھ کر اہیے یاس رکھنا جا ہتا ہوں۔ کیونکہ وہتمہارے بیار کی نثاتی ہے تہاری عامت کی نثانی ہے جو میں نے آج بھی سنجال رکھی ہے۔اگرتم مجھے لٹنی تو میں تم کووہ گلاب کی پیتاں دکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اِن کی کتنی حفاظت کی ہوئی ہے۔کوئی دن بھی ایسا نہیں گز رہاہے جس دن میں نے تم کو تلاش نہ کیا ہو۔ کاش تم مجھے ہمیں دکھائی دے دوکاش ایسا ہوجائے پیتا مہیں کیوں مجھے امید ہے کہتم ایک ندایک ضرور میری نظروں کے سامنے آؤگی۔ چند کھنٹوں کی اس ملاقات نے میری زندگی کو ہدل دیا ہے میر بے لیوں پر بھی بھی دوبارہ مسکراہت مہیں بلھری ہے۔ آنکھوں میں ماسوائے تمہارے انتظار کے اور پچھ بھی نہیں ہے۔ ادر مجھے تمہارا انتظار کرنا بہت احیما لگتا ہے۔ میں ان ان جگبول پر ہر روز جاتا ہوں جہال جہال تک ہم

eb جزائcopied **2015** 

جواب عرض 19

خشك كلاب

## محبت

#### \_ تحرير ـ ثناءا جالا \_ بھلوال ضلع سر گودھا ـ \_ آخری حصہ

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
میں آج پھراپی ایک نئی تحریم جی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے پڑھ کر آپ چو کسی ہے بو فائی کرنے سے احتر از کریں گے کسی کو بچے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے پناہ چاہے گا مگرایک صورت آپ کواس کے خلص ہونا پڑے گا وفائی وفائی الم الی ہے آئر آپ چاہئیں تواس کہائی کوکوئی بہترین عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پانی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگ جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں نیا گی ہے ہیں تاکہ کسی کا دارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں نیا گی ہے ہیں تو تی کو پڑھنے کے بعد بی بیتہ چلے گا۔

میری ایک دوست کی کہائی اس کی وفا زبانی نئے۔ یہ و

ساحر نے وفا کے اتنی اکھی بات کہنے ہے ۔ حجت اے اپنی بات کہنے ہے ۔ حجت اے اپنی ایک کو میں معلوم تھا کہ ان کا روز روز کا ملنا کسی خطرے ہے کم نہ تھا انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ ہیں ایسا مد ہو تی ہور ہے ہیں ۔ ہارش زور و شور ہے ہیں ، ہارش زور و شور ہے ہیں رہی تھی اور وہ دونوں برتی ہارش میں سب ہے ہے ہوئے ہے ہے ہے ہوئے ہوئے تھے

چلو اک قصہ ساتے ہیں تہہیں مختبر بتاتے ہیں وفاکی آڑ میں کیوں لوگ دے کر زخم جاتے ہیں ہے وفائی کر زخم جاتے ہیں ہے وفائی کر کے چر بھی وہ کیوں آز ماتے ہیں لگا کے روا دلوں کو جگ بنسائی بناتے ہیں مسکراتے چیروں کو جوگ بناتے ہیں ہجر کی راتوں میں کیوں اکثر جگاتے ہیں ہوئی شدت سے سلاتے ہیں ہیں

دہ وعدہ ہی کیوں نہ ہو اجالا اسے ب وفا کھیراتے ہیں وفا کھیراتے ہیں وفا کھیراتے ہوگئی اسے زور کی بھوک تکی ہوئی تھی وہ کچن میں گئی اپنے لیے ناشتہ بنا کر کرے میں لے آئی بسمہ آپی مارکیٹ گئی ہوئی تھی وہ ناشتہ کے ساتھ ساتھ ساحرے وفا نے پریشانی سے مگمن تھی ساحر کا کوئی ریا گئی ہیں ہی تاشتہ کر کے برتن ہمینے کچن میں رکھے واپس اپنے ناشتہ کر کے برتن ہمینے کچن میں رکھے واپس اپنے مکمرے میں آئی تو ساحر کا ریا ئے آچکا تھا۔

مرکرائی تھی ساحر کے طرز مخاطب یہ۔

ساحررات ممانے مجھے اپنے ممرے میں ملایا تھا انہوں نے کہا کہ رومیل کے ساتھ تمہاری مثلی طے ہے۔ وفااب مطمئن تھی اسے بتا کے اب ساحر کوئی ترکیب نکال لے گا۔

تو كركو - اطمينان سے جواب آيا تھا

جۇرى2015

جواب عرض 20



copied From Web

بہت شکریے کل کالج جا کر بات ہوگ اگلے دن کا بھی منصوبہ بھیجا تھا ساح نے وفا نے ساحر کا پیغام پڑھا ادر موبائل آف کر دیا۔کلاک کی جانب دیکھا تو رات کا ایک نج چکا تھاوفا نے بسمہ آلی کودیکھا وہ گہری نیندسور ہی تھیں چندمننوں بعد وفاجمی ہوش وخروش سے بیگا نہ ہوگئ

> آ جا دُنہم حواسوں میں نہیں ہمارے سارے خواب نوچ لو ہمیں گہری نیندسونے دو ہمیں کھونے دو وہ ساری یادیں جوآتی ہیں تیری وہ ساری راتمیں جو ہجر میں تیرے ہمیں اب تھک کے چور ہونے دو ہمیں گمری نیندسونے دو

وہ کائی گھنٹوں ہے ساحر کومیجز پہمیبجز کرتی جار ہی تھی لیکن اس کا کوئی جواب ریلائے نہیں ہوا تھا اسے بہت ہی اہم خبر ساحر سے ڈسکس کرناتھی وہ نہر بھی نہ اٹھار ہا تھا ہلا خروہ تھک ہار کے بیٹے گئ تھی اور تن وہی ہے اپنا آفس کا کام کرے لگی کیونکہ اسے دو دن چھٹی لینی تھی اس کی متلنی تھی کزن روجیل ہے

وہ ابنا کام کرتے کرتے رک گئی تھی اور کہیں کھوی گئی ای دجہ سے تو ساح نمبر نہیں اٹھار ہااس کے دل میں ہلجیل می بچ گئی وفا بہت اداس اور لا تعلق می خود سے نظر آنے لگی تھی اسے جانے کیوں لگنا تھا ساحرا ہے دھوکہ دے رہا ہے اس نے کسی سمجھوتے کے تحت متلی کروالینی تھی دل میں اک سکتی رہتی تھی۔

میک می رہتی تھی۔

آئی ہے لہونہ بہایا کرو

د کھناوہ اک دن تختے جھوڑ جائے گا

شہیں مجھ سے محبت ہی کہاں سے ورنہ ایسا جواب نہ دیتے وفانے منہ پھلا کرمیسے لکھ بھیجا تھا اور بیڈ پرآتی پلتی مار کے بیٹھ گئی۔ یار سمجھا کر دمنگنی ہے نا کرلوشادی سے پہلے کوئی منامب حل نکل آئے گا بڑا ذہین وقطین جواب آیا تھا۔

محت تو تمهیں ہر وقت ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تم ملتی ہوت تو حدی کر دیتا ہوں بڑا بے شرم جواب موصول ہوا تھا انداز ولہج معنی خیز لیے تھاوفا اندر تک شرم شار ہو گئی ہی پڑھ کر۔ اس محبت کا کیا انجام ہو گا کمل کرتی ہو بھی سوچا ہے وفا کا بھی لگنا تھا شرارتی موڈ تھا ای انداز میں بولی یعنی کہ دونوں طرف شرارت ہی شرارت تھی۔

ہاں سوچا ہے انجام تمہیں اپنا لوں گا۔۔۔ بڑی اپنائیت وفا کا اقرار کیا گیا تھا وفا سرشار سی کیفیت میں مبتلا ہوگئی اب انہوں نے رات گئے ساتھ نبھانے کا وعدہ وہ تسمیں جومحبت میں نبھائی تعمیں وفا ساحر کی شگت میں مطمئن وشادتھی کسی بھی نتیج تک پہنچ بغیر ہی وفا اپنی خوابوں کی ونیا سب گجھ سوچے بغیر ہی مفالی خوابوں کی ونیا سب گجھ سوچے بغیر ہی مفال کی اسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔

اب سو جاؤُ و فا میری جان خدا کوبھی صبح انھے کریادکرنا ہے اس سے تہمیں مانگنا ہے ساحر کامینج آیا۔

ا چھا سولو ہائے و فاخفا ہوگئ تھی ا کرخفا ہوئی ہوتو چلو ہات کرتا ہوں ساحر نے محبت سے لکھ کر بھیجا منہیں آپ سو جا کمیں مجھے بھی صبح کالج جانا ہے شکریہ میری جان اتنا خیال رکھنے کا

ماهالى جۇرى **2015**ما

جواب وض 22

FOR PAKISTAN

محبت آخری هه

ساح میں تہیں کھوؤں گی ہر وقت بینے بھی وال گی ہو وقت نے یقین دہائی کروائی تھی اب بولو بلکہ بتا دوادای کی وجہ دوفانے اصل سوال بو چھاتھا کی وجہ دوفانے اصل سوال بو چھاتھا ہم بہت الجھی ہو دفا میرے لیے اپنے دل میں گئی چاہت رکھتی ہو موف کر کے اداس تھا کہ اگر زمانے نے تہیں بچھ سے چھین لیا تو میرا کیا بخ سارا بچھ بتادیا تھا وفا کو۔ بخ سارا بچھ بتادیا تھا وفا کو۔ وفائے گہری سانس سینے سے خارج کی اور مطمئن ہوگئی ماحرتم نے خود مجھے کہا تھا متلئی کرنے کا میرا کو کی میرا کو کی میرا کو کی ادارہ و نہ تھا وفائے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا وفائے بے برداہ نہ ہوتا بھیائی

وفا کرلونم مثلنی کیکن مجھ سے بے پر داہ نہ ہونا میرا رزلٹ آ چکا ہے میں نے فرسٹ پوزیشن کی ہے کی ایس می میں لیکن مجھے آگے پڑھنا ہے وفا بہت شوق ہے پڑھنے کا وہ بے اشتیاق سے بتائے گیا یعنی ابھی وفا کو دوسال مزیدا نظار کا مزہ چکھنا مدگا

بہت بہت مبارک ہو۔۔ساح میں نے یہ المجھی خبر شہیں سنا نے کے لیے بی میسجز اور کال کی تحقی و فانے بزئی پراعما و ہے کہا تھا۔
اچھا خبر مبارک ۔۔ساح مشرادیا بجر کب کالج جاؤ گے۔۔ وفانے اپنی تعبل سے چیزیں سمینتے ہوئے کہا۔
یہ جیزیں سمینتے ہوئے کہا۔
وہ اب ذرا بہترین موذ میں تھا وفا اسے افسر دگی سے نکال چکی تھی۔

انشاء الله وفائے زیراب کہا۔ میری مثلی پہ
آؤگے نا۔ وفائے امید بھرے لہجے میں پوچھا
ہاں اپنی محبوبہ کی مثلی پہ آؤں گا وہ خوشد لی
سے سے کہہ کے ہننے لگا وفائے بھی اس کی ہنسی کا

ندا ہے اتنا ستایا کرو
اتنا اعتبار بھی اچھانہیں ہوتا
اسے ہر بات نہ بتایا کرو
شدت کم ہے سینہ بھٹ جائے گا
آ نکھ ہے کچھ آنسو بہایا کرو
اس جیسا تجھے کہیں لنہیں سکنا
ہزار بار بھی رو تھے تو منایا کرو
یہاں بعد مدت کو ئی سکھ ملتا ہے
ہاتھ آئی خوشی یوں نہ گنوایا کرو
اسے تھوڑی دیر بعد ساحر کی کال آگئی۔
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے

ستجھ نہیں جان تم یوں پریشان نے ہوا کر وہس آج دل بہت ملکین ہے وہ دل کی حالت پیر قابو پا کر دلکیرفکی ہے بولا تھا۔

کیوں الی بھی کیا بات ہے و فانے بوجھا و فا اس جہاں میں کوئی کئی کے سیاتھ مخلص تہیں ہوتا سوائے مطلب کے اگر کی سی کوکسی ہے کچھ مطلوب ہوتا تب اس کی تعریف کی جاتی ہے د ل بہل جاتا ہے ہزاروں کام نگلوائے جاتے ہیں مطلب ہے جب انسان کا مطلب دوسرے ہے حتم ہو جاتا ہے تو پہلا انسان اسے جھوڑ دیتا ہے د کھول میں اضطراب میں وہ ماسیت سے بولا شدید اضطراب و بے چینی اس کے رگ و ہے میں بھی تھی وہ انتہائی افسر دولگ رہاتھا۔ ئیا ہوا ساحرالی دھی دھی یا تیں کیوں کر رہے ہو و فانے جیرانگی کے عالم میں یو چھیا اے ساحر کے اداس رویے کی کچھ بجھے نہیں آ رین تھی و فا نے اپنے اداس رویے ہے منسوب کہاتھا بس تم مجھ ہے ہے و فانہ ہومیری و فا۔ لگتا تھا ساحرا بھی د کھ ہےرود ہے گا۔

copied 2015

جواب*عرض* 23

والول کے ساتھ آئکھ مجو لی جاری و ساری تھی ملکے سلیٹی مائل سفید ابر فلک پہ یباں ہے وہاں جا رہے تھے۔وفا بارک کے وسط میں چکتی معمول کے مطابق اپ ای سینٹ کے ہے جیٹی پر جیٹھی کھی اِس نے دو پند سریہ پھیلا کے اردگرد باز وُں کے گروکرلیا تھا اور موسم ہے لطف اندوز ہونے لکی اس کی ذہنی روح بار بارساحر کی جانب بھٹک رہی تھی اے ساحر ہے بے پنا محبت وعقیدت تھی و فا یا حرکے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کرعتی تھی وہ ناجانے کیوں اداس ہو جاتی تھی جیسے وہ کچھ نلط کر ربی ہو ی<u>ا</u> کرنے جار بی ہو وہ انھی اور ست روی ہے قدم گھر کی جانب بڑھادیئے۔ يا دول كي اواس بدليال بهمي من ميس آ في بين

بھی ذہن ہے چھا جاتی ہیں کے جودل میں بس رہے ہیں و ومطمئن وخوش میں باں ہم بی اشکوں کے باول بنابرسات کے بہاتے ہیں

په و ډسرخ جوز کے میں ملبوث بہت شاندارلگ ر ہی تھی لیے بال پشت یہ تھلے گھٹاؤں کی ما نندلہرا رے تھے فراک یا جامے میں وہ رستان ہے آلی ہوئی بری لگ رہی تھی حسین تو وہ تھی ہی کیکن ملکے ہے میک اب میں مزید المحر عی تھی روحیل اس می دا کمی طرف میفا نفا سامنے اسیج کے صوفے یہ بيضے تھے روحيل انتبائی شريف انسان تھے ان کی بھی تھری پیں میں حیب ہی نرالی تھی سارے گھر میں مہمانوں کی بہتا ہے تھی و فانے دوروراز فاصلے یہ ہینے سب مہمانوں کی طرف دیکھا ساحرا بھی تک تم انبیں تھا آفیں دوستوں میں سے صرف زوبی ہی اس کی نز د کمی تھی ہاقی سب کواس نے نبیس بلایا تھا

ساتھ دیا کب ہے منگنی ساحر نے یو چھا۔ دو دن بعد۔ وفانے اضروکی ہے کہا ساحر اس کے بوجھل بن جان کے گہری خاموش سے چپ ہو کیا

وفا خدا کی ذات سے مایوس مت ہووہ جو کرتاہے نااچھے کے لیے کرتاہے میرایقین کرواور منگنی کر لینا ملنا مقدر میں ہوا تو ضرور ملیں گے ناامیدی انسان کوتوڑ دیتی ہے وفا اچھے وقت کا ا تظار کرو وقت ہے پہلے کچھ نہ مانگو جونصیب میں لکھا ہے نا ووتو مل ہی جاتا ہے کوئی ہمیں جدانہیں کرسکتا ساحرنے کمی تقریر کرکے اسے جپ کروا دیا اور و ٹی کئی روشنی کے پہلو و فایہ واہ ہوئے

اب خوش ہوئم ۔ وفا کا ذہن ساحر کی باتو ل ہے ساف ہو چکا تھا

ماں میں خوش ہوں میں بھی و فانے اقر ارکیا

او کے وفاا ب گھر جا ذمنگنی کی تیاری کرومطلع صاف ہو چکا تھا

او کے آئی مس بوساحر۔

شکریدمیری جان ساحرنے موبائل سے اب

وفا اب گھر کے لیے تیار کھڑی تھی آفس نائم حتم ہو چکا تھاوہ سبک روی ہے رکشے کوآ واز دینے کی بجائے وہ پیدل چلنے آئی گھرا تنا دور نہ تھا لیکن وہ پھربھی رکشے یہ آتی جاتی تھی وفا نے اپنے قدم یارک کی جانب بڑھادیئے لانگ جامنی ممیض سفید غرا دُرّ زراور برّا سامنی اور سفید شیرٌ والا دو پی*ن*داس نے کیا تھا اس کے لیے بال پشت سے پنچے لہرا رہے بتھے موسم بھی تبدیل ہو چکا تھا شام کے گہرے سائے نمودار ہونے لگے تھے ٹھنڈی ٹھنڈ ی سک خرای ہے چلتی ہوا نیں سورج کی زمیں

copied 2015 زرک

جواب*عرض* 24

منتنی کی رسم ہوئی اس کی نانی نے اے انگوشمی

ہم ول والے ہیں جو اکثر نقصان ہمارا ہوتا ہے سب آنکھول والے ہمارے سامنے اندھے ہیں ہمارااحساس جونہیں کرتے محبت میں سب رشتہ داروں نے آگے ہڑھ ہڑھ کے د فاکی مثلنی کی مبارک باد دی مثلنی کافنکشن اختیام پزیر ہوار ہم و رواج کے مطابق منگنی شدہ جوڑے کو کھا نامل کر كھانا تھا ساحراي لمحے آيا تھا جب روحيل اور وفا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے دفانے ساحر کو دور ے آئے ہوئے دیکھ لیا تھاای کیے آگے بڑھ کر اتھی روحیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ویکھا تھا اے ایبا تو کوئی نظرتہیں آیا تھا جس کے لیے و فااٹھتی اس ہے میلے کے روحیل و فاک چھھے حاتا زوبی جلدی ہے آ گئے بڑھی اور روحیل کومپڑ د بنے تکی زونی کو و فانے آ مجھوں ہی آ تکھوں میں ا شارہ جو کیا تھا وہ سمجھ کے آ گے بڑھی اور روجیل کو

وفا اتنے سارے مہمانوں کونظر انداز کیے ساحر ئے لیے کری کی جانب بڑھی ساحر وائٹ جوڑے میں نظر لگ جانے کی صد تک انتہا کا بندسم ڈیشنگ لگ ریا تھا اس کی آتھوں میں جگنوں بھر آئے وفا انتہائے دلچیں ہے دیکھے جا رہا تھا وفا نے نظریں جھکالیں تھیں اتنے میں نوکریا ٹی لیے جلا آر ہاتھا ساحر نے غناغٹ یائی پیا تھا

بہت پیاری لگ رہی ہو۔۔۔ ساحر نے نظریں جھکائے کہا تھا و فا کی آئکھیں چلنے لگی تھیں کرے بہت برا تھامنگیتر تو ویکھا دوکیامنگنی کی رحم ہو گئی ۔اس نے باتھ میں پہنی اس کی انگوشی کو د کھے

ماں ہوگئی۔وفانے سرا ثبات میں ہلا دیا۔ او کے بیر ہاتمہارا گفٹ میں چاتا ہوں ساحر

نے ایک پیکے شدہ ریپروفا کی جانب بڑھا دیا تھا جے و فانے تھوڑی پس و پیش سے تھام لیا تھا اس کے ہاتھ لرزرے تھے۔

رکو نال ساحر کھانا لگ چکا ہے کھا کر جانا ا پسے کیسے جا ؤ گے و فا نے اسے رکنے کا کہا تھا نہیں و فا میں نہیں رک سکتاا ہے میں ول یہ پھرر کھ کرتمہاری خاطر آیا ہوں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں و کمچے سکتا تم صرف میری ہو وہ مضبوطی ہے بولتا كعز ابوااوراس كي آنكھوں ميں ديکھنے لگا

وفانے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکا لیا ساحر کی آ چھوں میں ٹی آ گئی اس نے ایک کھے کو و فا کوئجر پورنظر ہے دیکھا اور تیز تیز قدموں ہے و ماں ہے نکلتا ہوا چلا گیا وفا کی آنگھوں میں تیزی ئے ٹی بھیلنے ہی گئی تھی وہ بھا گتے ہوئے تیزی ہے کرے میں چلی <sup>ک</sup>ئی اس نے اپنے پیچھے کسی کو كرے ميں آتے ہوئے ويكھا تھا وفا بيريہ آتے کی کے گئی اور رونے لکی رخ موز کے بیٹھنے کے باعث اس کے سارے بال کمریہ لہرا رہے تھے اتنے بڑے بال کہ بیڈیہ بھر گئے تھے سمہ آئی نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وفا کے پاس بیزیہ آ جیفی 👠

و فائم پیسب کیوں جان پیسبہ ربی ہوا ہے ماں باپ کو بتاؤ و وتمہارے ساتھ ڑیاد ٹی نہ کریں گے ہیمہ آئی نے اسکی ڈھارس بندھائی اوراہے مئلہ کبھانے کا کہانہ کہ بگاڑنے کا

آنی ساحرابھی جاب کرتا ہے اس نے مجھے کوئی ابھیٰ تک اشارہ نہیں کیا اس بات کا کہ کب ہماری شادی ہو گی میں بہت ہے بس ہوں کیکن ساحر کے بنائبیں روعتی ۔ پ

وه زار و قطار په ویر بی تھی اس کا سارا و جو دلرز ر ہاتھاہمہ آیی نے خلیتگی ہے اس کی جانب ویکھا اس کے بال سبلانے لگی اب وہ کر بھی کیا علی تھی

جۇرى2015

جوا*ب عرض* 25

محيت آخرى حصه

تھی وفانے من کی طرح اداس تھا آ ساں یہ ملکے سلیٹی اورسفیدرنگ کے ملے جلے باول کے ٹکڑے آ دارگ ہے گھوم رہے تھے جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز کھوگئی ہو ہلکی ملکی کن من شروع ہو چکی تھی بارش کی سوئی جیسے بیلی بھواریں زمیں پہ کر رہی مھیں و فا کھڑ کی ہے ہٹی اور میزے کے پاس جا جیٹھی ۔ گفٹ کے اوپر ہے بیپر ہنانے تکی گفٹ کھولا تو اندر سے سوئے کی انگوشی کھی اتنی نازک انتبائی تفیس ی اس نے ایسے اپنی نگاہوں سے سامنے کیا اور محبت سے د کھنے لگی اس کی آ تھوں میں محبت کے ستارے اتر آئے تھے تمی کی صورت میں وہ خود بیرا ختیار ندر کھ سکی جیکیوں سے رونے لگی روتے روتے وہ نیجے ز میں یہ بی میٹھ کنی وہ ہو لیے ہو لے کا نینے لگی اسے ساحر کے نام کی انگوٹھی پہننی تھی مگراس نے پہنی بھی تو کس کے نام کی ہمہ آئی کمرے میں آئیں تھی اس کے وجود میں پھر بھی ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی تھی ووٹسی غیرمرئی نقطے کی یہ نگا ہیں جمائے ہوئے ساکت ی بینھی تھی ہیمہ آیل نے ریموٹ لیااور ٹی وی کی اان کیا جس میں پیڈا نا جل رہاتھا۔ هیں دیوائی دیوائی

میرے دل کو تجھ ہے محبت بڑی ہے تیرا ہی تصور مجھے ہرگھڑی ہے میں دیوانہ میں دیوانہ

ا ہے وفا پر بڑا ترس آ رہا تھا ہمہ آپی نے آ گے بڑھ کراس کے کند ھے پہ ہاتھ رکھا تھا لیکن وفا کوئی سرو کار نہ تھا وہ اپنے ہی تم میں ڈوبی بیٹھی تھی ہمہ آپی نے دیکھا کہ اے کوئی ہوش نہیں تو وہ دھیر ہے ہم کمر ہے ہے نکل گئی تھی ٹی وی وی دھیر ہے ہم کمر ہے ہے نکل گئی تھی ٹی وی وی دسراگا نا شروع وی ویسے ہی چل رہا تھا اب کوئی دوسراگا نا شروع

ہیں مشق اس کا وہ عاشق ہے میری وہ لڑ کی نہیں زندگی ہے میری ہاں اگر وفا کی ہمنوا ضرور بنتی اس کو ساحر کو پانے
کے لیے اس کی مدد کرتی وہ گہری سانس بھر کے بیٹھ
ٹن نند ہونے کے باوجود وہ وفا کے جذبات سمجھ
سکتی تھی حالات کے پیش ونظر وہ چپ تھی روجیل
اور وفا کی شادی کی بات پہلے بھی اشار وں کنایوں
میں چلتی تھی لیکن وفا کے ابوجلدی ایکدم سے اس
کی مثلی کر دیں گے یہ بسمہ آئی کو انداز و نہ تھا
انہوں نے تو دو دن میں خریداری بھی کی تھی بال
وفا سے البتہ انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی انہوں
نے وفا کو گلے سے لگالیا وفا ان کے گلے سے لگ
کر بہت شدت سے گریہ وزاری کرنے گئی۔

کچھراز ہیں میرے سینے میں دن کم بین میرے جینے میں مجھے دھیرے دھیرے کلنے دا مجھےایے دل میں رہے دو ميري بوجمل بلليس تهتى بين میں سب کچھ کھو نا جا ہتی ہوں بس تیری ہونا جا ہتی ہوں عجب خوابش میں کھو جا وُل تیری گود میں سرر کھ کرسو جاؤں مجھ پہاحسان تو کر دو اک دن میرے نام تو کر دو پھرنہ میں لوٹ کے آؤں گی نى تجھ كوبھى ستاۇ ل گى یہ میراتم ہے وعدہ ہے اب بتاو وجوجمی اراد ہ ہے وفا آج آفس نہیں گئی تھی ساحر کا اس ہے

وفا آج آس ہیں کی سی ساحر کا اس سے صرف موبائل سے ہی رابط تھا وفا کی صحت تھیک نہ ہونے کے باعث وہ آفس میں نہ جاسکی گھر میں بسمہ آبی اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا وفا نے اواسی سے سر گھڑ کی سے نکالیا اور جالی سے دور باہر لان کا منظرد کیمنے لگی ساری رات وہ بے چینی سے سونہ سکی منظرد کیمنے لگی ساری رات وہ بے چینی سے سونہ سکی

cop**2015**ர்ச்m Web

جواب عرض 26

ہوئے تھے صاف کرتے ہوئے بولی۔ او کے پلیز رونا نہ میں تمہارا ہی ہوں صرف تمہاراساحرنے اے بے پنایقین کا ساتھ جودیا تھا

ساحر پلیز مجھے اکیلے ہونے دو پچھکحوں کے لیے و فااپنی سرخ آ تکھیں پو نچھتے ہوئے بولی تھی وفاتم مجھ سے بات کرو یارتمہارا دل بہل جائے گا اگر ابتم آمِس ہوتی ناتو میں نے تہمیں و ہاں سے زبروتی چند کھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا تھاتمہارا دل بھی سنجل جاتا ابتنہیں گھر سے کیسے لاسکتا ہوں میری جان وہ مسلیبیت سے بولا اس کی آ واز بھی افسر د گی تھی ملال کا تاثر تھا و فا کچھے نہ بولی رونا اب اس کے مقدر میں کھا جا چکا تھا وہ رونی رہی ساحر نے مو ہائل کال ہے لگائے رکھا تھا کہ ٹنا پدائ اواس بلبل کی آواز س لےرونے ہے اس کے دل کا بوجھ حتم تو نہیں ہوگا کر کرضرور ہوجائے گاوہ اداس بلبل کی طرح بينجي تقى اس كى آئكھيں پقرائى ہوئى تھى لىجە بھيگا تھا دل ہے درو ہے چور تھا کوئی نہ تھا اس کا دروسیجھنے والا نوٹ کر وہ ساحر ہے محبت کرتی تھی وفائے مو بائل بند کر دیا تھا اور بینے گئی تھی افسر د گی ہے مخمل وجود کے ساتھ یہ

کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تیری یاد کا

کہ بدلا ہی نہیں جاناں تمہارے بعد کا موسم تہیں بدلاتو بدل کے دیکھ لو تمہار ہے مسکرانے ہے دل ناشا د کا موسم رتوں کا قاعدہ ہے وقت یہ آئی ہیں جانی ہیں شِهر میں کیوں رک گیا نسی کی فریا و کا موسم کہیں ہے اس حسین آ واز کی خوشبو یکارے

تواس کے ساتھ بدیے گادل بریاد کا موسم

نی وی کے شور میں وفا کومو بائل جو نجانے کب ہے نج رہا تھا لائٹ آف ہو گئی تھی وفانے تب مو ہائل کی آ واز تی وہ دیوانہ وارمو ہائل کے یاس کیکی فون ساحر کا تھا اسی ا ثنامیں لائٹ پھرآ گئی للحمي كانا چل ريا تفاقل داليوم ميس

و فانے ہیلوکیا وہ ابھی بھی رور ہی تھی آئکھوں ے آنورو ک سرعت سے بہدر ہے تھے

جان کیسی ہو بڑی محبت سے یکارا گیا تھا و فا کچھ نہ بولی بس روئی رہی ساحر دم خو درہ گیا وہ دیگ رہ گیا تھا کہ وفا ہے اتنا جا ہتی ہے گا تا بج رہا تھا شایداس کی آ واز ساحر تک مجھی جار ہی تھی لیکن د یوانکی لڑ کی میں زیاد وکھی یا گانا ایسا ہونا جا ہے تھا

و ولڑ کانہیں زندگی ہے میری ہیو و فاتم مجھے من رہی ہو۔۔ساحر پریشائ<sup>ک</sup> ہے کو یا ہوا۔

ہاں ۔ ۔ و فا اتنا ہی بول یا کی تھی اسے افسوس تھا پچھتاوا تھا ساحر کے نہ ملنے کا۔

وفا ميري جان کيا انجمي بھي مجھےمل سکتي ہووہ بے قرار ہوا شاید محبت کرنے والے یونکی بے قرار ہوتے ہیں وہ محبت میں جیتے ہیں مرتے ہیں انہیں محبت کے سوا میچھ بھی نظر تبیں آتا صرف اینے محبوب کی محبت ہی نظر آئی ہے۔

نہیں ساحر میں آج گھریہ ہوں آفین نہیں گئ کل ملوں گی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی رو نے

او کے ضرور آٹھ ہے میں بھی کل کالج نہیں جاؤں گا یارک میں آنا میں وہاں ہے مہیں لے جاؤں گا ساحر بے خوقی ہے بولا تھاا ہے بھلاکسی کا كيول ذربوتاد يوانه جوتهامحبت كابه

او کے میں آ جاؤں گی تم ضرور آنا میں تمہیں ملنے کو بے تا ب ہوں وفا چبرے بیہ آنسو جوبگھرے

on 2015 John Web

جوارع ص 27

محبت آخري حصبه

بہ محبت کرتے والے بہت جور ہوتے ہیں ساحر نے وفا کودلا سے دیئے وفا تھر تھرکا نپ رہی تھی۔

بہم ایک ہو جا نمیں گے بہت جلد۔ ساحر نے چائی ہے وفا کے سامنے اعتراف کیا۔
نے چائی ہے وفا کے سامنے اعتراف کیا۔
پھر دہ روز روز کی ملطی ملئے کے کرتے جارے بہت برا جارے بھے ان کی ایک ملطی میں پہلے دن ہے بہت برا ہونے والا تھا اگر وہ اس ملطی میں پہلے دن ہے ہی مبتلا نہ ہوتے تو شایدل بھی جاتے۔
ساحر نے وفا ہے خوب با تیں کیس اس اپنی ساحر نے وفا ہے خوب با تیں کیس اس اپنی

ساحر نے دفا ہے خوب باتیں کیں اس اپنی محبت کا بہت اعتبار دلایا دھو کے سے دورشہر کے خواب دکھائے وہ مجھدار ہونے کے باوجود بھی نا شجھے تھے اس سفاک اور ظالم دنیا کا انہیں نہیں خبرتھی کہ دنیا کیا کر سکتے ہیں ۔

بری میرور ملیس کے وفاتم آئے تندہ نہیں رؤگی ہم ضرور ملیس کے اس جہاں میں بھی وفا کا اس جہاں میں بھی وفا کا ادال کا حوصلہ لوٹ آیا وہ مشکرادی

رؤ گی ساح نے اس کے چبر سے پہ نظریں جما سر ابو چھا وفا شرم سے حیا کے مار سے ہمر جھکا لیا کیونکہ دونظریں محبت سے اسے تک ربی تھیں۔ تم بہت المجھی ہمو وفا پر بوں کی طرح حسین ہمو منٹند کے دیا میں میں میں سے میں

م بہت ہیں ہو وہ چریں سرت میں ہو منٹنی کے جوڑے میں پری لگ ربی ہو میں وہاں سے چلا آیا تھا اگر مزید وہال رکتا تو معاملہ کڑیو ہو ب ناتھا وہ دھیرے دھیرے سے امرت سے اس کے کا نول میں گھول رہاتھا۔

ایک منٹ وفائے کہااورا نے بیک سے پچھ ذھونڈ نے گئی ہاتھ بیگ سے نکالامٹنی کھول کرآگے کی ساحر کو انگونٹی تھائی ساحر نے وفا کا بایاں ہاتھ کپڑ کرشہری انگلی میں انگونٹی بہنا دی۔

لواب ہماری مثلنی ہوگئی ساحر نے اس کے لواب ہماری مثلنی ہوگئی ساحر نے اس کے

لواب ہماری مثلقی ہوگئی ساحر نے اس کے ہاتھ سے دوسری انگوشی اتار کے اسے تھما دی و فا نے بیک میں رکھ دی۔۔اس وجہ سے تم رور ہی تھی و فا آئی ہید پہریٹ کی اور اینے اوپر چاور ہی وہ کا کچے کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی آٹکھیں گیلی ہوگئی تھی رونے سے لیکن ایسا لگنا تھا اس کا کچے کی گڑیا کی آٹکھیں کسی نے توڑ دی ہوں اور بنا آٹکھوں کے رہتے کا تعین نہ کر شکتی ہو۔ وہی ہوایا تیرادل بھر گیا مجھ سے

میں نے کہا بھی تھا محبت نہیں جوتم کرتے ہو اگل صبح وه اتفی تیار ہو کرسیدھی یا رک جلی گئی اے اب آفس ہے کیا کسی ہے بھی دلچیں نہ تھی اے اب صرف ساحر کو یا نا تھا ہر صورت ۔ ساحر بہلے ہے ہی اس کے انظار میں بینا ہواتی سفید شرب بليك بينيك و د انتها كي وجيهه لگ ر بإنها و فا اس کے چھپے میٹھی اس نے بائیک اسارٹ کی اور ہواؤں میں اڑنے کے تھے وابائی عبکہ پیرآئے تقے جہاں وہ پہلے بھی کئی بار ملا قاتیں کر کیلے تھے با نیک رکی و فااتری ساحرمز او فاایک ایسے جواری ئی طرح لگ رہی تھی جس کا سب پچھالت جا ہو کا لے کینے وں کا لی حیا در جواب سر سے امر چکی تھی عزے واقعی کب کی اثر چکی تھی ساحر نے دیکھا وہ بهت حسیس لگ ربی تھی بہت کوئی حسین وہ کوئی مقابلہ حسن بھی جیت سکتی تھی ساحر جو یا نیک ہے فیک لگائے کھڑ اتھا ایک دم سیدھا ہوا اور آ ہت روی سے چنتا ہوا وفائے یاس آیا وفائے اس کی جانب دیکھااس کا ضبط کھوسا گیا ساحرے گلے نگ کے خوب رونی ساحر بھی اس کے ساتھ رونے لگے

ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں محبت کواوڑ ھتے سوتے ہیں محبت کوچھوڑ تے مرتے ہیں محبت کوکرتے اجڑتے ہیں محبت کوگراتے سنجھلتے ہیں ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں

جۇرى**2015** 

جواب عرض 28

محبت آخرای حصه

copied From Web

فریفتہ ہوا تھا انہوں نے بی لگتا ہے ساحرکو مار ناتھا
و فا اگر پڑھائی ختم نہ بھی ہوئی تو تم سے
شادی کرنی پڑے گ

تم فکر مت کرنا میں حل نکالوں گا و فا ک
الجھن اب ساحر نے رفع و فع کروئ تھی۔
الجھن اب ساحر نے رفع و فع کروئ تھی۔
واج دیکھتے ہوئے کہا جہاں اس وقت دن کے
ہارہ جب رہے تھے وہ فسح آٹھ بچے کے آئے
ہارہ جب رہے تھے وہ فسح آٹھ بچے کے آئے

چلوساحرنے کہا۔ وفانے چاور درست کی سر پہتو ساحرنے کہا۔

۔ وفا دل بہت اداس ہے لگتا ہے پھر بھی نہیں ملیں گے ساحرا فسر د ہ کھڑ ا ہو گیااس کے چبرے پہ حزن دو ملال کی گہری پر چھا ئیال تھیں۔

ا چھا ساحرا ہے د کی کررودیا تھا و فاکے دل کو جھی کچھ ہوا تھا وہ دونول اپنی جگہ اداس تھے و فا نے ساحر کے ہاتھوں کومجت سے چو ماساحرنمی ہے مسکرایا

تچلیں اب وفانے پوچھا۔

ہاں چلو۔ وہ دونوں محبت کے پیچھی اب اڑ رہے تھے دونوں جدا ہونے لیے وفا اداس اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور ساھ بھی اداس سے بائیک چلار ہاتھا۔

تیرے سواکوئی میرے جذبات میں آئنھوں میں دوئی ہے جو برسات میں نہیں پانے کی تجھے کوشش بہت کی گر شایدوہ کئیرمیرے ہاتھ میں نہیں شایدوہ کئیرمیرے ہاتھ میں نہیں

وہ اتنے دنوں بعد آفس میں آئی تھی اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا وہ سرکری کی پشت پیر کھے کسی اور بی جہاں میں تھی اس نے پھر خود کو شمینا اور بے دلی ہے کام کرنے لگی کیونکہ اس کا کہ ہماری مثلّی نہیں ہوئی وفا نے سرا ثبات میں ہلا دیا۔

ہاں۔۔۔ اس کے تیج بولنے پہ ساحر نے اسے چھوٹی ہے چپت سر پررسید ک اب خوش ہو۔ ہاں خوش ہوں

وہ او نجی آ واز میں پولی اور کھلکھلا کے ہنسی تھی ساحمہ نے بھر پور وارفکی دیوائگی لیے اس سمت نظریں کی تھی جوائی پری پے تکی ہوئی تھی

ا چھاا یک باٹ یو خچوں ۔ وفا پرانی جو بن میں لوٹ آئی تھی شرار تی انداز

اپ جان کہو میرے سامنے آتھوں ہے با نیں کرتی اس سے ساحرکووہ دل کے قریب کی تھی ساحر سامنے نظرآتے پائی کے چیٹے کو دیکھنے لگا جہاں او نچائی سے نیچے پائی گرر ہاتھا مشکل ہے بہت وہ ایک آنکھ د ہا کے بوں وفائے اپنے ہے ناخن اس کے کندھے پر پیوست کردیئے۔

اد ہو چڑیل ایکوینگ کرتے ہوئے بول ناخن اے دافعی چیجے تھے یہ خوفناک ڈ ایجسٹ نہیں ہے

میں بھی خوفناک ڈانجسٹ کی چڑیل نہیں ہوں میں تو جواب عرض کی مچی کہانیوں والی محبت والی پری ہوں وہ اک ادا ہے بولی ساحر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا ہنساتھا

الحچھا پری صاحبہ میری جان دونوں ایک دوسر کے گئے تھے محبت سے عقیدت سے دونوں کو اداس ہو گئے تھے واپسی کا سفر وقما نہیں تھا یقینا تھا دکھ ہے ہی چھتا و سے دیتا ہے وفانے دکھش لامنی پلکیس اٹھا کر پہنی اور تا ہے وفانے دکھش لامنی پلکیس اٹھا کر پہنی ترجیعا ساحر کو اس کی بہی آ تکھیں تو ہے موت مارٹی تھی وہ انہیں پ

جواب عرض 29

وفاتم ساح ہے کہواب اے کیا کرنا ہے میرے خیال میں تو شادی کرلود ونوں۔۔ یہی بہتر ہے دوسری صورت بربادی ہے وہ بڑی بوڑھیوں جیشی باباتیں کر کے سمجھانے لگی وفا کا رنگ برف کی طرح سفید پڑ گیا تھا وہ ایک جانب دیوار ہے لگ کنی اور رو نے لگی یہاں لوگوں کی آید رفت نہ ہونے کے برابرتھی زونی اس کی کیفیت کوسمجھ علتی تھی زوبی کواس پیرس آیا تھا

کیا محبت انسان کو ہر بادی بی دیتی ہے زولی نے صرف سوچاتھا ہر طرف سے جھر جھری کی تھی۔ و فایہاں سے چلو پلک ہے جلو یارک وہاں تنہائی ہے اس مسئلے کا عل نکا کتے ہیں جو صرف ساحر کو ہی معلوم ہے اس کا نمبر مجھے دو میں اس کو یارک میں بلا کر بات کرتی ہوں زوبی نے اسے باتھوں ہے پکڑ کر سمجھایا

اس کے اتنا کہنے یہ وفا اس کے ساتھ چل وی کیکن شکتہ قدموں ہے بارک میں جہنچ کر ایک تنبائی گوشے میں بیٹے کر اس نے ساحر کو جلدی یارک میں پہنچنے کا کہا چندمنٹوں میں ساحر یارک آتا ہوانظر آیا وہ نا جھی کی کیفیت میں وفا کو تکنے لگا بلا جواز کے وہ اب اسے کیا کہد سکتا تھا زونی قدرے سائیڈیہ ہوئی ساحرنے و فاسے یو جھا۔ و فا جان خیریت تو ہے وہ الفت سے بولا۔ ساحر میں تہارے نیچے کی مال بنے والی

جیے ہی و فاکی آ وازنگلی ساحر نے و فا کا ہاتھ تھام رکھا تھا و فا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں ہے حچوٹ گیا اے لگا وفانے کوئی سیسہ پگلا کے اس کے کا نوں میں انڈیل دیا ہو۔'

کیا وہ حیرت کی اتھا ہ گہرا ئیوں میں تھا اس کے چود وطبق روٹن ہو گئے تھے اے اب و فا کے رونے کی وجہ سمجھ آئی تھی وہ پہلے یہ سب سمجھنے ہے

من کل رات ہے خراب تھا اسے بچھاور ہی شک ہور ہا تھا وہ اپنے شک کی تقیدیق کے لیے جلدی جلدی کام کرنے گئی تھی چھٹی کے وقت ایس نے ز و بی کوبھی بتایا ز و بی تو چپ کی چپ ر و گِئِ تھی وہ دونوں پیدل ہی ہپتال کی طرف روانہ ہوسیں کہ وا کو ایک زور کا چکر آیا اور وه لژ کھڑ ا کر تو از ن برقر ار نہ رکھ یائی اور کر گئی زونی نے آگے بڑھ کر اے سنچالا اورا ٹھنے میں اس کی مدد کی ہیتال آ چکا نفاوه اندرکئیں بایری آئی جب ڈ اکٹروفا اور زولی ک رپورپ د کچه کلی زونی ساتھ جو کھی دونوں کو تھنڈے کینے آئے لگے اگر دونوں کے گھروالوں میں ہے کوئی انہیں یہاں دیکھ لیتا تو۔

ایکسکوزی ۔۔۔ مس مفاتب کے لیے

الحجی خوشخبری ہے آپ پریکٹٹ میں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے این دونوں کے حواس سلب کر لیے تھے وہ دونوں نا مجھی کی کیفیت میں ڈِ اکٹر کو پیکنے لگی

زوبی نے جلدی ہے بوجھا کیا مطلب

یہ مال بننے والی ہے اب کی بار دونوں کے رِنگ اڑ گئے وفا کا چبرہ پیلا پڑ گیا تھا ہونٹوں یہ سکری جم کنی تھی سارا کا سارا جسم کرزنے لگا تھا زویی نے ڈاکٹر سے نظریں بچا کے اس کا ہاتھ تھا ماا ورسکی دی ۔ آپ غالبا ان کی نند ہیں آپ کو کچھ اویات لکھ دیتی ہوں انہیں با قائدگی ہے کھلائیں ڈاکٹر ان کی دِ کی کیفیت ہے بے خبر جانے کیا کیا بو لے جار بی تھی

وفا کے پیر چلنے ہے انکاری تھے خوف و وبشت کے سانے اِس کے بورے وجود پہیجے زونی نے ڈاکٹر کی قیس اوا کی اور وفا کو لے کر ہیتال ہے با ہرنگل آئی دونوں خاموش تھیں الفاظ توبهت تتح مخراس ونت كجه بهي كهنا عبث تعا

copie **2015**جوري <sub>Web</sub>

جواب عرض 30

قاصر تھا جب ساحر کو ہوش آیا تو اس نے و فا ہے۔ یو چھا۔

۔ کورٹ میرج کر لیتے ہیں کورٹ میرج کر لیتے ہیں

وہ چیرت اور خوتی کے ملے جلے تاثرات کے گئے تھے اس کی آتھوں ہے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اس نے روشن چیرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا ساحر چیکے ہے مشکرایا اوراس کا وہ آنسو جو اس کے گالوں پہ جم ساگیا تھا نری ہے اپنے ہانوں کی منزل کی جانب ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور دونوں نئی منزل کی جانب پر واز کرنے لگے وفا کو یقین نہ آر ہاتھا کہ جودودن پہلے سوگ میں بیسوچتی رہی تھی کہ کیسے ملیس گے آج ایک ہونے وہ انکی کا اس سے وفا کا پوچھے تو وہ لاعلی کا اظہار کردے۔

وفا اورساحری زندگی میں قدم رکھ چکے تھے وفائے گھر کال کی اور بتایا۔ ۳

امال جان مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجئے گا میں نے اپنی پسند کی شادی کرلی ہے دھونڈ و راشہر میں پیٹاتو اپنی ہی بدنای ہوگی اورفون بندکردیا جواب سے بغیر۔

-----

ہائے میرے خدایہ دن دیکھنے سے پہلے میں مرکبوں نہ گئی فون وفا کی مما کی جگہ روحیل نے افعایا اس نے بیسب کو بتا کے چپ رہنے کا اشار دکیا روحیل پریشان تایا تائی چاچا چچی بسمہ آپی حیران و پریشان اورایک دوسرے سے لاتعلقی لگ حیران و پریشان اورایک دوسرے سے لاتعلقی لگ رہے تھے صدمہ جو آتنا بڑاتھا جب کر جا کیں چچی وفا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں یوں اکثر منہ سے نکالی کئیں باتیں پوری ہوجاتی ہیں

ا تھلے دن وفا کی اماں تو صدے ہے چور

ا گلے جہال روانہ ہو گئیں تھیں وفا کے ابا خاموش شکتہ نذھال لگ رہے تھے ضیعف العمر وقت سے پہلے لگ رہے تھے کئی نے وفا کو ڈھونڈ نے ک گوشش نہ کی تھی اور ناں کسی نے کرنی تھی

> آ و کھوجا کیں ان نیندوں میں باتوں میں راتوں میں خوابوں میں راحتوں میں جاہتوں میں محبتوں میں آ ہئوں میں انتظار میں

وہ اب جوخواب ہوئے میں ان کمحوں میں کھو جائم ۔۔

وہ آنے کوتو کورٹ میرج کرکے ساحرکے ساتھ آگئی تھی لیکن اسے شدید مشکلات کا سامنا پہلے دن سے ہی کرنا پر اتھا اس نے سمجھا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ہوگی بیصرف اس کی بھول تھی وہ جب پہلے دن وفا کو ٹھر لے آیا تھا ساحر کی مال برتن دھور بی تھی ساحر کے ساتھ انجانی لڑکی کو دیکھا تو صدمے کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں ان کے خیال کے مطابق ان کا بیٹا انتہائی حد تک شریف تھا

ساحریہ۔ بیہ لڑگ۔ کون ہے۔ تیرے ساتھ ووافک افک کر بولی تھیں ان کی آواز گلے سے مارے جیرت کے نکل ندری تھی۔ ماں ساحر نے ایک نظروفا کیلر ف ڈالی اور دوسری ماں کی جانب

Web جوري 2015

جواب عرض 31

يديرى يوى بيل ان عادى الك

ان کی آئھیں حمرت سے ایل بڑیں وہ بجیب خطرناک تیور لیے وفا کو دیکھنے لکی وفا کو ان نظروں سے خوف سا آیا تو ساحر کے چیجے حجیب گئی چلا جا اس لڑکی کو جہاں سے لایا ہے وہی بر چھوڑ آ اس کم بخت کے لیے میر ہے گھر میں جگہیں ہے دہ اشتعال انگیز کہے میں چلائی پیرجانے بنا کہ ان کے بیٹا کا سراسرساراقصور ہے

امال میں اے چھوڑنے کے لیے نہیں لایا کیونکہ بیمیرے بچے کی ماں بننے والی ہے انکشافات برانکشافات وه نفرت سے منہ موڑ کر کھڑئی ہوئی تھی۔

کب ہے ہے ہے۔۔رخ موڑا سوال کیا تھا

امال تیسے ناہ کا۔ وہ سر جھکا کر بولا گنا بگار جونقا اورو فامعصوم صورت لیےان کی سخ گفتگو ہے جار ہی تھی

مطلب بحیرتین ماہ پہلے ہے اس کی کو کھ میں ے اور شاوی آن نہ بابانہ تجھے میں نے جو کہا ہے وهُ مرو وهُ مرجدارةَ واز مين جلاني تحين بإدلول كَيْ گز گڑ اہن ہے بھی زیادہ رعب ودیدیا ان کے کہجے میںعود کرآیا تھاو فاقد رہے سہم کئی

مجھے بیتو بتاؤ بچہ کچھ ماہ پہلے کا ہے اور شاد ک تونے آج کی ہے جانے کس کے برے کاموں کی سزا تیرے سر ہے جھوڑ آاہے وہ نخوت ہے ڈ ھاری

ا ہے لڑکی و دا ب د فا کے سامنے کھڑی تھی و فا کا دل پینے بی خوف ہے لزرر ہاتھا اگر ساحرا ہے حچور آیا کہیں تو وہ جائے گی کہاں چلی جایباں ے اس کی متلنی پہلے بچین کی کررکھی ہے میں نے اس کی منگتیر اور بیا کیک دوس سے پر واری صدیقے

جاتے ہیں پیتائیں تو بلا بن کے کہال ہے ہمارے سروں پر حکومت کرنے چلی آئی جانے کس کا بچہ ا تھالا کی وہ

زیان سے فرعونیت بول رہی تھی جیج چیخ کے سارے گھر کو سریر اٹھارکھا تھا آس یا یں کے گھرے رہائٹی چھتوں پر جڑھ کے تماشہ دیکھنے لکی ساحرنے جوہی وفا کو ہازوے پکڑ ااور کمرے میں لے آیا باہر صحن میں ساحر کی ماں بول بول کے نہیں تھک ربی تھی

حاہے جوبھی کہیں ز مانے والے ورتے میں دل لگانے والے ہم مٹ جا ئیں گے مگر نہ کم ہول کے ہماری داستان سنانے والے ہمیں خبرتھی اس محبت کی ہیں راد محبت میں بھیلے آنے والے شب ہتی تاریک اجزی تھی ہم بی تھےاک ندا ہے بھلانے والے

ساحر کیا ہوگا اب مجھے بہت تمہاری مال ہے خطرہ ہے۔ ساحرتم نے ان کا روید دیکھا میرے ساتھ کیسا جنگ آ میز تھا وہ روبائی کہیج میں گویا ہوئی ساحر خاموثی ہےاہے و ملھے گیا

وفا اگر خمیس سولی پر بھی وہ چڑھا نیں مہیں چڑھنا پڑے گا ان کی جلی آئی یا تیں ہی اب ہمارے

ساحرلگنا تھا پہلے ہی مرحلے میں گویا ہار ہیشا تف و فا وم ساد ھے اسے سنے کی اسے بچے گفظوں میں اپنی قدرمعلوم ہو چکی تھی وہ صوبنے پر گرنے کے سے انداز میں بین کئی۔ اس نے یہ کیے سوچ لیا تھا کہ ماں یا پ کو حچھوڑ کے آئی تھی اب سب ٹھیک تھا وہ خود کچے فیصلہ کرنا جانتی ہے بیاس کی خام خیالی تھی ای دوران حاجرہ بیکم ساحر کی ماں کرے میں آئی بڑی زور ہے دروازہ کھولا اور بچیری شیر نی کی طرح اندر کمرے میں آئی وفا

جۇرى2015

جواب عرض 32

جوابھی اینے سانس بھی بھال نہ کر پائی تھی قدرے چونک کرسنجلی بینے گئ

اب آتے ہیں بیوی کے چونچلے شروع ہوگئے ہیں چل میرے ساتھ مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرئی ہیں حاجر وبیکم جیسے ہی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ایسے ہی ساحر کو لیٹے جلی گئی

وفا کواب تیجے معنوں میں اپنے مال باپ کی قدر کا اندازہ ہوا تھا گراب کافی دریہ ہوچکی تھی اس پہلے دن ہے کہ کرتے تک وفا ای کمرے میں قید تھی اگر وہ تین میں گلتی تو آس کی ساس اے ہزم قدر منحوں کس کی بلا ہمارے سریہ بھی نے آئی ہے ایسے فقر ہے بینے کو بلتے وہ بھی تو چپ چاپ سبہ جاتی اور بھی جھنجھلا کے ساتر ہے شکایت سب جاتی اور بھی جھنجھلا کے ساتر ہے شکایت سرویتی وہ چپ میں بھی اکس شرویتی وہ چپ میں بھی اکس خواموشی تھی بڑی جان کیوا۔

اب تو اکثر ساحر بھی اس کے کمرے میں نہ آتا وفا پوچھتی تو امتحان پڑھنے کی و مہ داری کا بہانہ کرتا وفا خاموش موجاتی وہ اگر ساحر کی مال کے گھر میں تھی تو صرف ساحر کی وجہ ہے

آئی چاردن پورے ہونچکے تھے ساحر نہ آیا تھا اس کی ماں اور وہ جہیں رشتہ دارول کے گھر گئے تھے وف کو یہ بتایا تھا حالا نکہ ساحر کی ماما کی جی سے اس کی مثلغی تھی جوان کے گھر بی متو تع تھی وفا نے گھر بی متو تع تھی وفا تین کمرے برآ مدہ گئی چھونا تھی باتھ روم تھا وفا نے قدرت کی مخصوص کی اس وقت نے قدرت کی مخصوص قدرتی محسوس کی اس وقت کے چار ہے جے تھے وفا نے کی دنوں سے ایک بی سوٹ جین رفعاتھا جواب گندا ہو چکاتھا کائی صد تک وفا نے میہ وان رنگ کے جدید خراش تراش حد تک وفا نے میہ وان رنگ کے جدید خراش تراش حد تک وفا نے میہ وان رنگ کے جدید خراش تراش حد تک وفا نے میہ وان رنگ کے جدید خراش تراش قراش قراش تراش قطار سانے کے بیاں سلجھا نے وفال بین نے وفال بین نے کھی بال سلجھا نے وفال میں نے کھی کی طرح ادھر ادھر جھوم ربی وفال سانے کے کھی کی طرح ادھر ادھر جھوم ربی وفال سانے کے کھی کی طرح ادھر ادھر جھوم ربی

تھی گھٹا ئیں و فانے ہاتھ منہ دھویا ہی تھا کہ جا ند کی طرح چمره نور مین نهایا جوا اس حد تک سندر لگ ر بی تھی کہ سورج مجھی حجیب جائے اے آج اپنا من اداس لگ ریافها انتبائی دلگرفته حساس می و فا ا بی بر ہاوی ہے بے فہریپ عاب ساح کے خیالوں میں تھی ای اثنا میں کھر کا پڑا دروازہ جو کہ حاجرہ بیگم اندرے تالالگا کے کئی تھیں کھلا و فااینے دھیان ہے چونگی اور حاجِرہ بیٹم کی تیز وتندنظروں ے فورا پہلے کمرے میں تھس آئی اس نے بیذیر بینه کر بالوں کی چنیا بنانا شروع کردی اگر حاجرو اس طرت اس کے تھلے بال دیکھتی تو انہوں نے بزار باتیں سائی تھیں ای دوران ساحرا ندرآیا وہ اپنے کام میں مکن کھی ساحرآ یا اس کے قدموں میں ميخاوه چونگي اورساحر کو اوپر اينے ساتھ ميضے کا اشارہ کیا جے ساحر نے نظر انداز کردیا وق کے چبرے کو جی بھر کے دیکھا اور رودیا وفاحیران تھی اس کے اس اندازیر اوراس کے قدموں کو ماتھ

کیا ہوا ہے ساحرآ پر رو کیوں رہے ہیں وفا کے جلدی سے پاؤل سمیٹ کیے اورس حرسے لیو چیا

<u>محص</u>معانی کردینا جان ر

اس ئے ساتھ ہی ساجرا کھااس کی بیشانی کو چوں اور تیز رفتاری ہے وفا کو یکھ بھی کہنے کا موقع دیے اپنے باہر چلا گیا وفا سششدراس کے انداز پر جیران تھی وہ ششدری درواز کے بلتے پردے کو دیکھے جار بی تھی کہ حاجراں بیسماندرآئی

اے چھوڑی جل ہاہر پنچایت آئی ہے تیرا فیصلہ کرنے بیل بی یہ بلوائی ہے پنچائیت تیرا اونچے شملے والا ہاپ بھی آیا ہے تو بھی آجائے کیا کیا گھول کے میرے ہئے کو پلائی ربی ہے نصیب

جۇرى2015

جواب عرض 33

انہوں نے رعب ودیدیا ہے کہا اورنخوت ے سر جھٹک کے چلی گئی وفا کے اوپر ساتو ل آ سان گر ہے تھے اعتبار رونی کی دھجیوں کی طرح ختم ہواتھا وہ پھر ہے جسم وجان کے ساتھ بیٹھی ربی پھرِ اس میں بجل کی سی لہر دوڑی وہ اٹھی اور با ہرتکلی با ہر کا فی سارا ہجوم اکٹھاتھا جو نہی اس کے باپ کی و فایر نظریڑی تو وہ اٹھا اور محبت ہے دیوانہ وارو فاکی طُرف بڑھا تھا اور و فاکو سینے ہے لگالیا وفا ذرا ندروئی اس کے آنسوختم ہو چکے تھے اس نے اپنے سار ہے جموم میں ہے اس بے و فاکو دیکھا جو ہرفتم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ رہے کے خواب بننے کے اسے یانے کے ساحر کی نِگَا ہیں زبن پر گڑھی تھی جیسے وہ زنمین ہے اپنی کوئی تم شدہ چیز و هونڈ رہا ہووفا کی طرف ویکھنے ہے ساحرنے کریز کیا

ساحر کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں ایک لڑ کی بھی تھی ہجی سنوری ہوئی جسے ساحر کی ماں اس کی بیوی کہیر ہی بھی ہیسب سنایا و فا کو چار ہاتھا جبکہ ساحر کی ماں تیلھی نظروں ہے وفا کو بھی گھورر ہی تھی بسميه آيي بھي آئي تھيں ساتھ روحيل اس كے كزن وہ بھی واُنستہ وفا کی طرف دیکھنے سے بے نیازی برت رہے تھے اہا زار وقطار اب رورے تھے اس ے کھر چھوڑنے کے گلے شکوے کررے تھے اے بچھ سنائی نہ دے رہاتھا اے صرف ساحر اوراس کی نئی نویلی دلہن د کھائی دیے رہی تھی معاقی تو وہ وفا سے کیسے مانگ گیاتھا جبکہ وفانے ول میں تہید کرلیاتھا کہ اے قیامیت بھی معاف نہ کرے کی ابانے اپناصا فدان دیکھی کر دیے جھاڑا اوردوبارہ کندھے ہر پھیلا لیا اور جاکے پنجائت مِن بينه كئے ۔

و فا ادهر آؤ ۔ ۔ اتن اپنائیت بھری آواز ولہجہ ہمدآ بی کا اس کے اپنے پیارے وفا مردہ قدموں

جواب عرض 34

محبت آخری حصه

ہے چکتی و ہاں تک جہاں پر حاریا کچ حاریا ئیوں یرساحر کی مال نے کافی لوگ ا کھنے کرر کھے تھے تماشہ بہن وفائے دل میں کہا اورایق آنکھوں کو یاح پرنکادیا ساحر نے تو آئکھیں ماتھے پررکھ لی تھیں ساحروہ ساحر کے عین سریر جائے ہیجی ا الزكي ليحجيه بث اين برحيها ئيال مير ب بہویرنہ ڈالوو ہ نفرت سے بھٹکاری تھی و فاادھر ہی کھڑی رہی اور پنجایت میں آئے لوگوں سے کہنے لکی آپ لوگ جا کتے ہو میں اپنا معامد خود ختم کرلوں کی

و فا قدر ہے درشتی ہے بولی چنانوں کی سیحتی اس کے کہے میں درآئی الركى بم بوے بين اى ليے آئے بين تم

حوسلہ رکھوا یک بڑے بزرگ نے کہا حوصلہ بی تونبیں ہے اس میں حاجر دبیکم نے كباتفا

آپ جپ رہے مجھے اپنا کام خود کرنا ہے ب او کول نے طلاق بی دین ہے تو دے دیں انتظار کس بات کا ہے بال وہ سائش کینے کو رکی جس طرح آپ کے بیٹے نے جان بوجھ کر میرے ساتھ کیا دہ نا قابل معافی ہے آ پ نے کیا ہنے کو یہ شکھایا تھا کہ مجت کے نام پر معصوم لڑ کیوں کی عز تول ہے کھیلنا ہونہہ آپ جیسی ما تمیں اپنی انا کے زغم میں بچول کی تربیت یر دھیان نہیں ویق اوربس چیخق چنگھازتی رہتی ہیں

و فانے قدرے چبا چبا کے کہااور پھرساحر کی جانب مزی وفا کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلے تھے۔

ساحرتم نے مجھ سے کہاہوتا میں خود تمبارا ساتھ چھوڑ دیتی میرا تماشہ لگانے کی کیا ضروریت تھی وہ استہزا ئیہ ہنی اس کی آئٹھوں میں ٹمی تھی

جۇرى2015

copied From Web

ہم نے خود کوآباد کرنا ہے عروج کی میں بیانہیں ثناء تم ہے بیبس اظہار کرنا ہے وہ کپ ہے اپنی پرانے کمرے میں ایک ہی بوزیش بر میتھی تھی سمہ آیی اس کے لیے جائے لا ئی تھی ساتھ روحیل بھی تھا وہ سر جھکائے ای مہرون سوٹ میں بیٹھی تھی روحیل نے کمرے میں انے ہے وفا کو ذرابھی فرق نہ یڑا روجیل نے گلا تھنکھار کے صاف کیا

وفاتم جا ہوتو میرے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کرعتی ہو جو کچھ پہلے ہوا ہے اسے بھول جاؤو فامیںتم ہے محبت کرتا ہوں خاموش محبت و فا ذِ راجعی نه بلی ایک ہی بوزیشن میں جیمعی

تم سوچ لوو فا کوئی جلدی نہیں روحیل یہ کہتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے جانے کے لیے و فا كا ذى ئىنتشر تھا وہ مچھ بھى سونے سجھنے ے دورتھی اسے ساحر کی ہے رخی یاو آ آ کے تؤیا ر بی تھی اے اپنی کہلی ملاقات ہے لیے کے اب تک ساری وفائیں یاد آر بی تھیں اسے یہ بھی معلوم ہو چاتھا کہ اس کی مال اس کے گھر سے بھا گئے کے بعد د دس ہے دن وفات یا گئی تھی اس کے ساتھ اگر اس ہے جی زیاد دیرا ہوتا تو اس کا ا پنا مقدرتھا وہ جومقدر بنا نے کے چکر میں کئی تھی آئج تھی دامال تھی دست رہ گئ کی جائے کپ کی یڑی تھنڈی ہوچکی تھی ایسے کوئی دلچینی نہ تھی کیونکہ ہاتھ بازو یاؤں دھڑ سیج سلامیت ہونے کے با و جود وہ خودگوا یا جم محسوس کرر ہی تھی وہ رونے لگی ا تن شدت ہے کہ اس کی بھکیاں بندھ گنی رات ہو چکی تھی پرندے اینے اپنے آ نیانوں تک بہنچ گئے تھے سارے گھر میں خاموتی کاراج تھا۔ بسمہ آیی نے اے سلانے کی کوشش

آواز میں شکتگی اور حال میں لؤ کھڑاہے وہ لڑ کھڑاتی چلتی ہوئی قدموں سے کمرے کے اندر چلی گئی حاضری محفل کو گو یا سانپ پیونگھ گیا کسی میں دوسری بات کرنے کی ہمت نہ تھی سب کو شاید جواب ل کیا تھا سب آ ہندا تھ کے چلے گئے روهیل وفا کے اہا ہمہ آئی ساحراس کی نئی نو مکی اور حاجرہ بیکم حمحن میں رہ گئے تھے و فا کمرے ہے نگلی اور گیٹ کی جانب قدم بڑھاد ہے جھوٹے ے بیک میں اپنے سارے کیڑے رکھے وہ گیٹ عبور کرنے ہی گلی تھی کہ ایا کی نخیف آ واز سنا کی دی وفا بیٹا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے ر کشے کورکوا کے یولی

ا با جان کس منیہ ہے جاؤں ۔ ۔ وہ کمز ورنہیں پڑنا جا ہتی تھی رونے تھی۔ نه بیٹا نه میں ابھی زندہ ہوں رونانہیں علطی انسان سے بی ہوتی ہے اولاد جیسی بھی ہو مال باب دھتکارتے ہیں ہینے سے لگاتے ہیں میں اجھی مرانہیں میرے باز وُں میں دم خم ہے ابھی تیرے لیے کچھ نہ کچھ کما سکتا ہوں ایا شکتہ اور نٹر ھال ہے

لگ رہے تھے باں وفا جا جا جا تا صحح کہدر ہے ہیں گھر چلو ہمیہ آئی نے بھی تائید کی و فاج پ چاپ آپ اپنا کے گفر پھر جانے کے لیے تیار تھی ون رات محجمے یا دکر ناہے خودکو یوں بر بادکر تاہے جس میں ہے ہوں تہارے مناظر اک ایساجهان آباد کرناہے ے نغمہ رگ و جاں پر جومحرک اہے اب آ زاد کرنا ہے و همخص بما را تھا بی کب اس نے کسی اور ہے اب بیار کرنا ہے راه الفت دشت تنها کی میں

جۇرى2015

copied From Web

جواب عرض 35

محبت آخری حصہ

کی تھی لیکن وہ خود سوگئی تھیں و فانے ساری رات روتے روتے گزار دی تھی مبح کے تین بجے تھے و فا د هيرے سے اتھی کچن ميں گئي كافي تلاش كے بعد اے اس کی مطلوبہ چیزمل چکی تھی اس نے تاروں بھرے ساہ آسان کو دیکھا تھا ساری رات رونے کے باعث آ تکھیں اس کی سوچ چکی تھیں ہوئے سوج کیکے تھے وفا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سكر بي نيس آئي بسمه آيي بروي مينهي نيندسور بي تهي وفانے موبائل ہے ساخر کا نمبرسکرین پر لایا اے كال ملائي

ساحر بيلو ببيو كبتاره گياليكن وفائه بولي وفا ئے تو صرف ساحہ کی آ واز عنی تھی و فائے رابطہ تقطع ٌ مردیا اور بری پرجیهی هم مو بائل ہے نکال کر تو زی موبائل میز پر رگھا اور بالکل سیدھی کری پر میٹھی اس کے دونو کی ہاتھوں کی نش پر تچیزی چلاگی اسے دردنو دونی تھی تگر اتنی نہیں جتنی اے محب میں بِونْ کھی سرخ تاز وتاز ہلبوتیز ک سے پنچے قالین پر جمھر رباتھا۔ وہ اب بالکل تین چار جینکول کے بعد ساکن ہوگئی اسکی آئی ہیں کھلی تھیں شاید ساحر کے انتظار میں اس کے لیے بالوں کی چوٹی ہے بال ادھر ادھر بھرے تھے دویٹہ دونوں کندھوں سے سينے تک پھيلا ہوا تھا جاند چبرہ اب بھی جُمگار ہاتھا شاید اس وجہ سے جو نومولود دینا میں آئے بغیر چلا گیا تھا یا اس وجہ ہے کہ محبت میں و ہ سرخر و بیو ئی می چیرے پر سکون ہی سکون محبت میں فائے جو کہلا ٹی تھی شایداس کی وجہ ہے

مبح سات بج گھر میں ایک کبرام مچاتھا تایا تائی وفا کے ابارو خیل ہمہ آلی سب بت بنے کھڑے تھے اور دور ہے بی انداز ہ ہو گیا تھا آمیں کہ و فامر چکی ہے وہ اس کی خاطر بھی نہ جی سکی جس كى خاطراس نے اپنے ماں باپ كا ول وكياياتها ا ہے بیچے کو بھی بے رحم دیا ہے دور لے کئی تھی وہ

د نیا جوازل ہےمحبت کرنے والوں کی دعمن ہے ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن شاید ظالم معاشرے کے طالم لوگوں کا تصورنہیں کرتے جوازل ہے دودلوں کے ملنے میں رکاوٹ ہیں وہ اکیلا ہی تھا میری بربادی کاسب میں سارے جہال کو

وفا کاچبرہ بالکل روشِن تھا روحیل آگے بڑھے ہاتھ رکھ کے وفا کی اانگھوں کو بند کیا وفا کو ا نھایا اور بیڈیرلٹا کے او پرسفید جا در کرا دی روجیل اس کے روشن چیزے کو دیکھنے گگے جس پرنور ہی نورتھااور باں وفا کے بال نیچےز مین پر کرے تھے حالائکہ وفا انہیں بڑا سنجال کے رکھتی محمی روحیل نے بالوں کوفیمتی متاخ کی طرت اٹھا کے اس کے سینے پر رکھے وفا کے قدیے کمبے تو اس کے بال تحے اُن ہے بال نحیک نہ بوے انہول نے پ در آرادی اورروت جون وبال سے نکلے ''یونکدرونیل و فائے منگتیر نے بھی اے ٹوٹ کے جا ہاتھ محبت ایک افسانہ ہے جو میں نے اب سانا ب یہ جیون آگ کا محبت کا کنارہ ہے بلا کی تیز موجوں میں یہ ایک محکم سہارا ہے محبت پھول کی خوشبو

> ممت جا ند کا ے وا محبت نام جاہت ہے محبت بھیٹی آنکھیوں میں پەدرياۋال كىلېرون مىل محبت خشک ہونٹو ل پر محبت تھیلیے ہاتھوں پر ممت چڑھتے سورج میں محبت وُهلتی شاموں میں محبت گرتی بوند وں میں محبت كللتي كليول ميں محبت اڑتے جگنومیں

جنوري 2015

جواب عرض 36

محت آخري حصه

RSPK.PAKSOCIETY.COM

موسموں کی جمیب سازش میں گر بھی جات ہے۔ تیز بارش میں جات ہے تیز بارش میں جات ہوں اور پہلے ہیں گراز ہوں کی پرشش میں گراز ہوتی ہیں جو کراز کرتی رہتی ہیں جو کراز کرتی رہتی ہیں جو کراز بندش میں ہوا کی براز بندش میں ہوا کی خواہش میں اور کیے کہا کی خواہش میں اور کیے کہا کہاں میں کروا ہوں کی خواہش میں کروا ہوں کی خواہش میں کروا ہوں کی کروا ہوں کروا ہوں کی کروا ہوں کی کروا ہوں کروا ہوں کی کروا ہوں کی کروا ہوں کی کروا ہوں کی کروا ہوں کرو

عزیز گمر ہے جو میت میری افعا کے چلے اشارے فیر ہے اس دعمن وفا کے چلے وکھا کے میرے دنازے کو مسکرا کے کہا بنوں نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے چلے بنوں نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے چلے

ہوئے مرکے ہم جو سوا ہوئے کیوں نہ فرق دریا نہ کہیں جنازہ افعتا، نہ کہیں مزار ہوتا نہ سے ایلفزل تو ہے تیل کے رنگوں میں محبت پھول کی خوشبو یہا کہ دہشبو فلار اے مجل رکھی کے میں فلار اے مجل رفتی کا نام محبت زندگی کا نام محبت بہتا یائی ہے محبت بھول کی پیتاں محبت بھول کی پیتاں محبت بھول کی پیتاں محبت بھول کی پیتاں محبت ایک افسانہ ہے محبت ایک افسانہ ہے محبت ایک افسانہ ہے جو میں نے اب بنانا ہے

جواب عرض قار نمین کرام آپ کو وفاکی وفاکسی گلی مجھے اچھی گلی میں نے اس کہانی کوروتے ہوئے بہتے ہوئے کئی سے خوشی سے اداس ہوتے ہوئے بے پناہ خوش ہوئے کھی سے میرے زیادہ تاثرات دکھی رہے مجھے رونا مجھی بہت آیا تاثر ریدوفاکی صورت میں رونا آیا دل میں اندر بی اندر بی اندر بی فاکہانی تھی محبت کی اس لڑکی کی جس ندر بی ہے بنا کہ جس نے مجبت کوخلوص کے ساتھ نہمایا بید کی تھے بنا کہ جس کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے خلوص کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے خلوص کے

دوست یادآ کیں گے

بب یادکا آگان کمولوں کی

میں گزرے دنوں کو سوچوں گی

کو دوست بہت یاد آگیں گے

اب جانے کس محمری میں دو

سوتے بڑے ہیں مت ہے

جۇرى2015

جواب عرض 37

محبت آخری حصه

-- تحرير- دين محمد بلوچ- بولان -0300.3837836

شنرادہ بھائی۔السلام وسلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت سے ہول گے۔ میں آج پھرا بی ایک ٹی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہات پڑھ کرآپ چونلیں گے کس سے بوفائی کرنے سے احتر از کریں گے کسی کو بیچے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے پناہ جا ہے گا گر ایک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہانی ہے اگر آپ جا ہمیں تو اس کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا لیسی کو منظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرو ہے ہیں تأکیسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیبہ دارنہیں جوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بہتو آپ کو پر ھنے کے بعد بی پیتہ جلے گا۔

صحب کالسیم تحر کے وقت کا ایک بل جو کہ پھولوں پر سبنم کے موتی درختوں پر پرندوں کی چپھاہٹ خوبصورت وادیاں ہتے ہوئے جشنے حاروں طرف پہاڑ بی پہاڑ اور سفید رکیمی جیسے برف سے ڈھانے ہوئے ایسے محمول ہور ہاتھا کہ جیسے موسم بہار کی روائی و آمد میں سارے نظارے جھوم اور نایتی رہے ہوں اس ون مجھے و کٹہ ہے ڈ ھاؤر کی ا طرف سی کام کی نسبت سے جانا پڑا میں گھر ہے تیار ہوکر ویکن اساپ کی جانب روانہ ہوا جوہم ہے بیں منٹ کے فاصلہ پر ہے بیدل بی چل پڑاس وقت بوندا یا ندی بھی چل پر ہی تھی ویکین اسٹاپ پر بہنچتے ہی ویکن تیار کھڑی تھی میں ویکن میں سوار ہونے والاتھا کہ سامنے ایک بک اسال پر جواب عرض یر نگاہ یڑی جلدی ہے جا کر بک اسال ہے جواب عرض رساله خريد ليا ويكن ميں بجھے ليڈيز سیٹ سے آ کے والی سیٹ میں جگہ مل کئی جواب عرض ای لیے لیا دوران سفر میں بوریت نہ ہو میں

ہے ج آج میج نینزے بیدار ہوتے بی آسان پر نگاہ مطمئن ہوا تو موسم وا دِی کشمیر کے جیسے نظارہ پیش کرر ہاتھا بستر ہے انھ کرعسل کیا پھر ناشتہ کیا آج مجھنی کا دن بکار گھر میں بیٹھے گزارنے ہے بہتر ہے گھر ہے نکل کرموسم کی دنیا میں کھو کیول نہ جاؤں پیلصور کرے گھر سے نکلا اردگرو خوشگوار ماحول لطف اندوز مناظر میں اسکیے پین میں چل نکلاتو ا جا تک ماضی کی تمخیوں کی طرف جا بسا اورنسی کی ماد آتی جیسے کہ میرے لیے تو بہار کا موسم عذاب کا موہم بن گیا ہو کاش ایسے منظر میں وہ ميرے ساتھ ہوتی تو بيموسم موسموں كا بإدشاہ ہوتا اب تو تنها ہی محسوس ہور ہا ہے کہ خزاں کے موسم میں بے جان سو کھے ہے کی طرح ہواؤں میں اڑ ان مول په يادول کې د نيا بھي عجيب د نيا ہے اس د نيا کي عجیب کہانی میں آپ دوستوں کو زبانی زیر نظر کرر ہا ہوں میرا نا م د ین محمد ہے اور میں بلوچتان کے شہر ڈھاڈر کا رہائش پذیر ہوں یہ 2010 کی

copied F**2015**∜eb

محبت کے عجیب منظر منظر میں ہواب عرض 38

## MWW.PAKSOCHTY.COM



ہوا وادی بولان قدرت کا ایک خوبصورت تخلیق ہے کہ جہاں پر برسو پہاڑ اور پہاڑوں ہے بتے ہوئے چھوٹی مھی میں چھوٹی جھوٹی مھی منی محیلیاں بالکل یانی میں عیاں واضح دکھائی دے ری ہوتی ہیں اور بہاڑی پھول بودے جڑی بوٹیاں اور بھی لوگوں کو اپنی طرف تھنچاؤ کرتا ہے دوردراز علاقوں سے لوگ یہاں سیر وتفریح کے ليے آتے بيں اور سرك جزائى پربى بيونى پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہوئے کراس کرتی تو گاڑیوں من بینے مبافر بہت انجوائے کرتے ہیں بولان کے ہر طرف دلکش نظار ہے اس کے ناز وانداز میں سائے ہوئے ہوں ای دوران ویکن میں سارے مبافر نیند کے آغوش میں لوریاں لینے لگے ایسے موقع میں مچھ اس لڑ کی ہے بات کروں مجھ ہے پہلے اس لڑکی نے اپنے نازک ہاتھوں سے ا**نگوتمی** نکال کرمیری طرف اخیمال دی میں نے وہ اعلو حی اشا کر چوم کی اوراینے یاس رکھ لی میں دل میں بهت خوش بهوا مجھے میرا ساتھی ہمراز د کھ در د کا ساتھی مل گیا دل خوشی ہے۔ انہیں رہاتھا کیسے بیان کروں وہ لمحہ یکسال لمحہ تھا جب اس نے مجھے انگوتھی دے کر ا بن محبت کا اظہار مجھ سے کیا یقینا کہی محبت ہے وفت کا کوئی پیتانبیں جل رہا تھا اور نہ کوئی اور بات اھی لگ رہی تھی شاید یہی محبت ہے یہی ول کلی ہے اس کی ایک مسکراہٹ برمر مننے لگا یہی محبت کی دنیا ہے جہاں کئی عاشق جان نچھاور کر چکے ہیں آج سے مجبور سخص داخل ہوا ہے بہت ہی دگفریت میری زندگی کالمحہ ہے ایسا بھی زندگی میں نہیں جیسا کہ اس ہار مجھ ہے ہوا خیر کیا بیان کر وں خوشی ہے سال تہیں یار ہاتھا کیونکہ مجھے تو شایدانی منزل ملنے والی ہے کے خسن کی دیوی لڑ کی نے مجھے سے میرا فون نمبر مانگا

ای اثنا میں ویگن روانہ ہوئی اور میں سنجل
کر بیٹے گیا جیسے انسانی فطرت کے مطابق نگا ہیں
ادھرادھر پھیرنا تو میں نے بھی ایسے ہی پلک جھلک
میں نگاہ ویگن کے اندر پھریں تو مجھے لیڈین کے سیٹ
پراک لڑک خوبصورتی کا پیکر پری کی ہی خوبصورت
اس کی آنگھیں آسان پر جیسے ستاروں کی مثال لیے
ہوئے نظر آئی جے اس کو دیکھا بچھ میں ایک قسم کی
امین ساگئی ہزاروں سوچوں میں گا مزن ہوگیا کہ
حسن کی دیویاں ہیں حسن آئ بھی برقر ارہے جیسے
بھول ایک شاعر کے

اک حسینه کی نگا ہوں کا نشانہ بن گیا کوئی پر دیسی دیوانہ بن گیا۔

کاش کہ مجھ ہے اس لڑکی کا رابطہ ہوجائے اورمیری زندگی کے سفر کا یک جیون ساتھی د کھ در د مِن ہمدرد ہوآ نسوؤ ل کو پو تجھنے والا ہوا ورمیرے ہر قدم پر ساتھ رہنے والا ہو پیار بھری باتیں وغیرہ وغیرہ ان خیالوں سے نکلنے کے لیے میسوچ کر کہ ہاری قسمت ایس کہاں بدتصور کرے جلدی ہے جیب میں ہاتھ ڈلا موبائل نکال کر مینڈ فری کے ذریعے گانا سننے لگالیکن کیا کروں دل کے ہاتھوں مجور بے چینی ہے اورآ تکھیں بیقرار اس لڑ کی کی كشش باربار مجھے اپن طرف متوجہ كئے جارہي ممي کہ میری آتھیں پھر ہے اس کی طرف اٹھ لئیں تو کیا دیکھا وہ بری می لڑ کی مجھے دیکھے کرمسکرانے لگی جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو یقین جانو وہ ایک حسین اور قدرت کی شاہ کارریتمی لیے لیے کالی گھٹا سیاہ زلفیں اس کے لاجواب ہونث وہ ا بی مثال آپ تھی ویکن کا سفر بھی رواں دواں ہوتے ہوئے بولان کی حسین وادیوں میں داخل

2015 From Web

جواب عرض 40

محبت کے عجیب منظر

تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا سفر کے ساتھ

ساتھ ویکن بھی اپنی سفر کی طرف جارہی تھی

جا کر مجھے نون ضرور کرنا ویکن و جہاں پر پہنچی جہاں یر مجھے اتر نا ہے گاڑی آ کرمیری منزل پر رک گیا میں وین سے اتر کر باہر کی جانب نظارہ کرکے د يکھا تو اس پري ي لا کي کي خوبصورت آ جموں ميں آ نسوشبنم کی ما نند فیک رہی تھی میں نے اس کو الوداع كركے روانہ ہوااور مجھے يہاں يرايك غزل یادآئی جواب دوستوں کی نظر کرر ہاہوں۔ ان آنکھوں ہے رواں راتِ برسات ہو کی اگرزندگی صرف جذبات ہو کی مسافر ہوتم مسافر ہیں ہم بھی سنسي موزير پھرملا قات ہو کی صداؤل كوالفاظ مليے نديا تمي نہ بادل گرجیں گے نہ ہر سات ہوگی حراغول كوآ تكحمول مين محفوظ ركمينا بزی دور تک رات بی رات موکی ازل سے اید تک سفری سفر ہے کہیں مبع ہوگی کہیں رات ہوگی

یچھے مڑکر دیکھاتو وہ آخری ہار بھی وین کے شخصے سے اپنا ہاتھ نکال کر بھی کواپی نازک ہاتھوں کے وکی خوش بیس بھی گئیں کوئی خوش نہیں تھا آنسوؤں ہے آنکھیں بھیگ گئیں ول وجان میں سانس نہ ہوجیہے بالکل ایک بت کی طرح آگے کی طرف روانہ ہوتا رہا جہاں جھے کام کے لیے جاناتھا کام کمل کرے میں واپس کوئٹہ کے لیے روانہ ہوالیکن میری زندگی اس کے بغیر ویران کی دل میں ہزار دل خیال ضم لینے گئے وہ رابط کرے گئی دل میں ہزار دل خیال ضم لینے گئے وہ رابط کرے گئی دل میں ہزار دل خیال ضم کے بغیر ویران میرک نندگی اس کے بغیر ویران میرک زندگی اس کے بغیر ویران میں ہی خیال کہ کاش وہ میر ساتھ ہولی اور پچھ بھی نہ ہوسارے رائے میں اس کی یادوں میں گم سم جسے مزل سالوں کی بین آئی ہو وقت کر رنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو میں گئی ہو وقت کر رنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو میں گئی ہو وقت کر رنے کا نام ہی نہیں کے رہا ہو میں گئی ہو قت کر رنے کا نام ہی نہیں گئے یہ تمن گھنے کا سفر کیک جھیکنے میں گزرگیا اب وہی مین گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی سے تمن گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی ہو تھی سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی ہو تھی سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی تھی تھیں گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی تھی تھی تھیں گھنے میں گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گئی تھی تھیں گھنے میں گھنے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گھنے میں گئی تھیں گھنے کیا میں مثال بن گئے یہ تمن گھنے میں گھنے میں گھنے کیا مثال بن گے یہ تمن گھنے کیا مثال بن گھی ہو تھیں گھنے کیا مثال بن گھی کھی گھنے کیا مثال ہیں گھنے کھی کھی کھنے کھنے کھی کھنے کھنے کھی کھی کھی کھیں گھنے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

راستوں کو پیچھے کرتی ہوئی چل رہی تھی جیسے جیسے ا پی منزل قریب ہوئی جار ہی تھی و ہیے و یسے دل میں پیدخیال آ رہاتھا کیرکاش ویکن کا سفرختم نہ ہو بلکہ ساری عمر یوں ہی ویکن چلتی رہے جیسے منزل نزد یک و ہے ہی دل کی دھر کنیں بھی تیز تر ہوتی جاری محمی تو می نے اس محبوب لاکی سے یو جما كرآپ كے ياس موبائل بيتواس في جواب میں کہد دیا میرے پاس تو موبائل نہیں ہے البتہ گھر جاکر کئی نیے کئی سیلی ہے موبائل لے کر آپ ہے رابط ضرور کروں گی میں نے کہا کہ تھیک ہے آپ کی فون کا بے چینی ہے انتظار رہے گا اس لڑ کی نے کہا میں آپ کونبیں بھول علیٰ دل بنی دل میں خیال آیااہے کیا تخددوں اس وقت میرے پاس جواب عرض کے سوا اور کھے نہیں تھا میں نے فک اس کو جواب عرض تخفے کے طور پر دے دیا جواب عرض دے کراس سے نام پوچھنے لگا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں آپ کوسب کچھ فون پر بنادوں کی گاڑی بھی آ ہتہ آ ہتہ مجھے جہاں جانا تھا اِس شہر کے قریب قریب ہوتا جار ہاتھا مجھے کچی سمجھ نبيں آ رہاتھا كەكيا كروں كيا نەكروں بل بحركامحبت مجرجدائی کاصدمهای لاکی کے ساتھ ہوں تو ہرمنظر جنت کا نظارہ اس ہے دوری کا منظر جہنم کا اشارہ جیے لگ رہا ہواتی جلدی بیروفت گز ررہا ہے کہ بیتہ بى نبيس چل ر با كاش يه وقت يهال ير بى محمم جائے اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں اب میں جھ نہیں آر ہا میں اس لڑ کی کے ساتھ چلا جاؤں یا پھراپی منزل جس کے لیے میں نکلا جہاں پر سی ضروری کام کے لیے جار ہاتھا تھوڑی در بعد گاڑی این علاقے مِن پہنچنے والی تھی تنمن تھنے کا سفر اتنا جُلدی گزر جائے گا یقین نہیں ہور ہا خیر منزل پر تو جانا ہی ہے آخر ویکن کا سفر تو مکمل ہونا ہی ہے اپنے میں ویکن شہر میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑ کی ہے پھر کہا گھر

2015 5 cm Web

جواب عرض 41

محبت کے عجیب منظر

خاموثی کاتم سحر ہوتو صدا کیوں نہیں دیتے مجھ کوبس ا تنی ی تجھ ہے التجا ہے اگر کہیں بھی کسی بھی موڑیر اگرمیری تحریر تجھ کو یہ صنے کو ملے تو پڑھ لینا کہ میری زندگی اب بچھ بن کیے گزرر بی ہے تو غور ضرور ئرنا۔ای کے باو جود بھی تم رابطہ نہ کرتو مجھ جاؤں گا که تیری دویتی صرف اورصرف وقت گزاری کی ھی آخر میں قار نین کرام ہے بیگزارش ہے کہ نو نے پھوٹے الفاظوں سے ال جل كركبائي جوك آپ کے زیر نظر ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میں اس لڑکی کومجبور مجھوں یا مغرور مجھوں یا پھروہ صرف اورصرف مجھ سے ٹائم پاس کے لیے دوتی رکھی تھی حالانکہ اس نے مجھ ہے میرا رابطه نمبربھی لیا پھربھی رابطہ نہ کیا اب قصور وار کون ہے آ ب قارئین کرام کے جواب کا منتظر ہوں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت ۔ جی تو جا ہتا ہے تجھے چیر کے رکھ دوں اے دل

نەدەر ئے جھے میں اور نەر ہے مجھے میں

ر سوائيال

کی اداؤل کا طلبگار بہت تھا کھ اینے آنسودُل ہے کھے پیاربہت تھا سوچا تھا یا لول کا اسے ایک نہ ایک ون ے محبت یہ اعتبار بہت تھا کیے نفیب ہو تیرے پیار کی جو تیرے محمر کا رہامراد بہت تھا نے مجمد اس انداز میں اظہار کیا تھا کم اقرار عل انکار بہت تما اقرار کو فقط پیار چس رسوائیاں کمیس کہ محبت کا حمانہگار بہت تھا فراز ثايد ----- محرق سم بلوج -سنده

کا نؤل برکز ارکرا پی منزل تک اینے بستر پر لیٹ ئیاای کے فون کے انتظار میں دن ہفتے مہینے سال تک گزر گئے کیکن اس کا فون آج تک نہیں آیا بل بھر کی محبت دے کر اس نے یا دوں کا انبار میرے کا ندھوں پر سوار َ ردیا کہ اس کو اب اٹھا بھی نہیں سکتا اپنی زندگی و مران کھنڈر کی طمرح کلنے تکی ہے اس بری می لڑ کی نے تو میری آنکھوں میں ستے ہوئے خاموش آنسو دے گئی جو دکھ کی لہر لے کر دامن کو بھگو دیتے ہیں تنہائی کا بستر اور ساتھ میں خوف کی نیند پھر بھی وہی مظرسدا آنکھول کے سامنے آ جاتا ہے کیسے اس کو بتاؤں کہ تجھ بن میری زندگی ادھوری ہے تمول کے سائے برسو مجھ پرراج کرتے ہیں جھاؤں تو میسرنہیں صحر کی ریت کے ما نند بن گیا اجز ہے تبحر کی طرح ہوں جہاں پر کوئی یرندہ بھی نہیں آتا کاش گزرا وقت پھر سے آوٹ آئے اب تو ای آس پر زندگی کٹِ رہی ہے کہ وہ آج فون کرے گی کل فون کرے ٹی اس کا انظار ئرتے کرتے حاریا چ سال بیت گئے لیکن اب تک رابط نبیں کیا آ خر کیوں کیا وجہ ہے سامنے ال جائے تو اس کو بتا دوں کہ تجھ بن میری زندگی کیسے گزرر ہی ہے اب کیسے زندہ ہوں معلوم نہیں بس اس طرح كهد مكتابول خالى بت يبال موجود مين اورروح کہیں اور تیری پیاس ہے اب کیے زندگی کو صرف اورصرف تیری آی ہے آ جاؤ کہ کہیں تیرا مجنول بدد نیا جھوڑ کرنہ جائے آؤا نی محبت میں مجھ کو بسالوا بي بانہوں میں مجھ کو سالو مجھے اینالو بہاریں گزرگی بیں اسونت ہے لے کر خزاؤں کا موسم جا تانبیں زندگی کا ہر لمحہ تجھ بن بیکار ہے تمع جل چکی ہے روشنی کون دے گا اندھیرے میری زندگی کا ہر مِن تیری یادوں کے سوا کوئی شام نہیں تنہائی کے سوا مجھ نبیں ہے جدائی کی راہ ہے یادوں کی راہ میں ماضی کی حلاش ہے میں مسافر بی سہی رات کی

rom Web جزری**2015** 

محت کے عجیب منظر

YMM.PAKSOCIETY.COM

پية: ي تو بمس باغ بخصيل وصلع باغ، آ زاد تثمير تام: ذوالفقارعلي عمر:16 سال مشغلے : او کوں سے تلمی دوسی کرنا ية: حِك نمبر 92/15L ڈاک خانہ . خاص جحصیل میاں چنوں منلع خانوال نام: اليم الفنل كمرل عمر:20 سال مشغلے غریوں ہے دوی کرنا ية الأول عظيم واله ذاك خانه واربرثن بخصيل وشلع نئا ندصاحب نام پذیرگل الر:22 مال مشغلے تلمی دوی کرے طریعے ہے نیمانا ية: محلَّه ببادر خيل، كاوَل نارجي، تعانه كالوخان بخصيل وصلع صوالي

مشغلے قلمی دوی کرنا، جواب عرض پڑھنا يد ي ويم باغ قطع وتحصيل باغ نام: محدة فآب شاد عر:36 سال مشغلے: كانے سنا، جواب عرض ميں لكمنا ينة: كوٺ ملك دوكونه الخصيل ميلني ضلع نام: محرافضل جواد عمر:18 سال إشغطى: د كه يا ثناء تنها كي پيند ية: إلهم بك ويو، كالا باغ بخصيل عيسي حيل مسلع سيانواني نام:اشتياق ما فر عمر:32 سال مشغلے: بےسہاروں کے لئے ہدردی اور انسانيت كى خدمت پنة:اسلام گڙه،مير پورة زاد کشمير

نام: را جاسا جدمحمود عمر: 30 سال مشغلی: این جمسفر کا بمنوا چید: معرفت شنم اوالیس کیف، الفروانید، الکویت نام: چو بدری احسان الحق عمر: 29 سال

مشغُطے: دوتی موسیقی کی مخلوں میں جانا پند: معرفت شنم ادالیس کیف دالکویت نام: عباس علی مجر

مر: مضغے: خہالوگوں سے دوئی کرنا پید: ڈھیری ہرمبر روڈ محیکریاں پوسٹ آفس جکسواری مخصیل وضلع میر پورآ زاد تشمیم

نام:مردارزابدمحودخان عمر:30سال مشغط: قلمی دوسی کرنا اور جواب عرض نام:رئیس ساجد کاوش عمر: 17 سال مشغط: دوستی کرنااوراس کونبهانا پید: رئیس برادرس سرورس شیشن، خان بیله، جمعیل لیافت پور بشلع رحیم یارخان نام: ایمل خان عمر: شغط: دوست بنانا پید: معرفت ولی پیئٹ سنور، کلا بٹ بشلع صوابی

نام:دسیم سجاد مجرد ح عمر: 17 سال مشغطے:شعروشاعری کرنا پیته: اڈاشریف آباد، احمد پورسیال مضلع پیته: اڈاشریف آباد، احمد پورسیال مضلع

> . سب نام:رئیس ارشد عمر: 21 سال مشغل مدر ناسی

مشغلے: صرف اقتصے دوست تلاش کرہ، SMS کرنا

ید: رئیسیر اورز سروس سنیشن، خان بیله، مخصیل لیافت پور شلع رحیم یارخان نام: محرسین نذر شخط: شخطوموں سے دوئی کرنا مشخط: قاک خانه اسلام پوره جب تخصیل موجرخان شلع راولپنڈی نام: ایم خالدمحود سانول عم: 23 سال

شفط: دنگی میوزک سنا، جواب عرض پڑھنااس میں لکھنا پید: جنگلات کالونی مروث، مخصیل

فورث عباس شلع بهاوتنگر نام: سردارز ابدمحود خان عم: 30 سال

میت پانے کائیں بلکہ کونے
اور کرومیوں کے ہوا ، سکیوں
اور کرومیوں کے ہوا چوجی نیس ہے
ایک سراب ہے دموکہ ہے ہے
جانے کے باوجود کہ اس راہ کی
کوئی مزل نہیں ہے اگر ہے تو اس
کی وہنچنے کیلئے غموں اور دکھوں کے
پہاڑ عبود کرنا پڑتے ہیں۔ کوئی
خوش قسمت ہی ہوگا جو اس مزل
کی باوجود ہم انسان پید نہیں کیوں

کسی ہے محبت کرتے ہیں۔

pied From Web

# ر ہاعشق نہ ہوو ہے

تحرير .انتظار حسين ساقى . 0300.6012594

محترم جناب شنراده التمش صاحب ـ

سلام عرض ۔امیدے خیریت ہے ہوں گے۔

محبت میں عشق میں محبت کا پالینا ہی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتیں تولوگ روز کرتے ہیں مگراس کی تکیل کے لیے جان ہے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ جب انسان کو عشقِ ہوجا تا ہے توانسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے عشق میں چوٹ لگے عجِّق بچھڑجائے عشق نیلام ہوجائے توانسان پھرسوائے آنسو بہانے کے بچھٹہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤے۔ وہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت یا تیں دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشہ اوھوری می شکستدی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھرزندگی کی آخری سانسوں کاعشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت عجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھر عشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے

اس بارجواب عرض کے لیے اپی ایک ٹی کہائی رباعث ندہووے جھوار ہاہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ

نے اور قار نمن نے کرنا ہے۔

جواب عرض کی پالیس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اورواقعات بدل ڈیئے ہیں تا کہ تس کی ول شکنی نہ ہوئسی سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام شاف۔ آپ کواور خصوصاً قارئین کودل سے سلام عقیدت

نظار سين ساقى - تاندليانواله-

منزل کو یا لینے کے بعد ایک ٹی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے گروہ لوگ جو تعبیل کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ان کی کُوئی اورکوئی دوسری منزل نہیں ہوتی انکی منزل صرف اورصرف عشق کی انتہا ہوتی ہے عشق کی منزل مرکر ہی حاصل ہوئی ہے عشق جب سی سے ہوجائے تو د نيا کي کوئي چيز الحچيي تبيل گتي صرف وه چيز الحچيي گتي ہے جس سے عشق ہوجس سے محبت ہوجودل میں بستی

زندگی میں جن لوگوں نے سیاعشق کیاان لوگوں كنام لوگ آج بھى بزے احر ام سے ليتے ہيں

مرنہ جائے میری زندگی کی طرح یہ بھی میرے مالک میراعشق سلامت رکھنا میں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو محرے منزل ہے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایے لوگ گھرے باہر نکلتے ہیں تو منزل ان کے قدم چوتی ہے کامیالی اور کا مرائی ان کا استقبال کرتی ہے منزلیں کچھ لوگ کے دامن کے ساتھ لیٹ جانی ہیں اور کھے لوگوں سے منزلیس بہت دور بھا حق میں لوگ ا بن ساری زندگی منزل کے بیچھے دوڑتے رہے ہیں محرمنزل بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی انسان آئی ہر

جواب عرص 44

ر ہاعشق نہ ہوو ہے

From Web: برری 2015

ONLINE LIBRARY



#### MM.PARSOCIETY.COM



محبت میں عشق میں محبت کا پالینا ہی عشق تہیں بحجفز جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتیں تولوگ روز کرتے ہیں مگراس کی محیل کے لیے بان ہے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے تو انسان ہر وقت بہت خوش رہتا ہے عمر جب عشق نا کام ہوجائے عشق میں چوٹ لگھ عی بمچھز جائے عشق نیلام ہوجائے توانسان پھر سوائے آنسو بہانے کے سیجھ نہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤے رہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت باتیس دل دو ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشہ ادھوری می شکستدی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتاہے عشق والے بہت مجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھرعشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے بقول شاعر

المحشق نے نکما بنادیا غالب

ورنہ ہم بھی آ دی تھے کام کے
وہ سردیوں کی ایک خوبصورت شام تھی میں اپنے آفس سے فار ٹی ہوئر تیار ہوکر اپنے دوست ڈاکٹر شاویز حیدر کے پاس اس کے کلینک چر چلا گیا کیونکہ آج رات کو آرٹ کوسل میں مشاعرہ تھا میں اور میر سے دوست دونوں نے اکٹھا جاناتھا اصل میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈکسپیشلٹ تھان کے میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈکسپیشلٹ تھان کے مصروف ہوگئی تھی کہ بھی تھی ہارے لیے بھی ٹائم میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی ہمارے لیے بھی ٹائم میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی ہمارے لیے بھی ٹائم میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے مناس ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے مناس ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی داکٹر صاحب ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے کہ ایک گاڑی کلینک ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی کے آگر کی گائی کلینک ساتھ ساتھ کو گئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی اس کی ٹا تگ کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی اس کی ٹا تگ کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی اس کی ٹا تگ کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی اس کی ٹا تگ کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی تھی کی ٹا تگ کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی کی ٹائی ٹائی کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ چل نہیں عتی تھی

ڈاکٹر جلدی ہے مریف کود کھے کررک گے لڑی کوا تھا کر
اس کے ساتھ جولوگ تھے انہوں نے بیڈ پرلٹایا ڈاکٹر
صاحب نے چیک کیاانہوں نے دیکھتے ہی کہدویااس
کی پنڈلی کی مڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اسکی سسکیاں بندی
نہیں ہور ہی تھیں وہ سلسل روئے جارہی تھی اس کی
پنڈلی کو ہلکا سا بھی ہاتھ لگا تا تو وہ درد ہے او نچا او نچا
رو نے لگ جاتی اس لڑی کے منہ ہے ہائے او نچا
ہائے کی آ واز نکل رہی تھی اس کے ساتھ دوگاڑیوں
میں لوگ تھے لڑکی بہت ہی خوبصورتھی اورنو جوان تھی
ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا۔

مر کو فوٹ چکی ہے اس کا اپریش ہوگا۔ ایک بوڑھ اتحض اور ایک بوڑھی عرت بولی۔ ڈاکٹر صاحب جتنے مرضی جیے لگ جا کیں آپ اس کا علاج کریں ہماری بیٹی کی ٹا نگ ٹھیک ہوئی چاہیے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اپریشن کیا اور اس پر پلستر لگادیا اور کہا۔

انشاءالله بہت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں گے مشاعرے ہے تو ہم لیٹ ہوگئے تھے کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض تین یا حیار گھنے کے بعد جب وہ لڑکی بچھ با تیں کرنے لگی تو میں بھی آئی کے باس چلاگیا

میں نے اس سے پوچھا آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی ہے۔

وہ میرے سوال پر بے اختیار رونے لگی پھر کہا سر آپ نہ پوچھیں آپ کیا کریں گے پوچھ کر۔میں نے کہا۔

آپ پریشان نہ ہول میں ایک رائٹر ہول اور شاعر بھی ہوں اور ڈاکٹر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ بہت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں گی آپ مجھے بتا کمیں توسمی کرآپ کو ہوا کیا ہے آپ کو چوٹ گئی کسے ہے۔

. قارئین وه سٹوری وه داستان وه کهانی جو ژاکثر

ر ہاعشق نہ ہودے

جواب عرض 46

میرے والد کا نام عمران ہے وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے کہ ان کی شادی کردی گئی میری والدہ کا نام رضیہ ہے ہم دس بہنیں اورایک بھائی میں اصل میں میرے والد صاحب کو اپنی جائیداد اور خاندان کے لیے ایک بیٹا جائے تھا مرخدا کی قدرت پہلے دی بیٹیاں ہوئیں اور سب سے آخر میں بیٹا ہوا۔ جب بھائی پیدا ہوا تو پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ پورے گاؤں میں جشن کا سال تھا ہر طرف ہے مبارک مبارک کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ میرے باپ کی زمین پر یا وُل نہیں لگ رہے تھے کیونکدان کا دارث جوآ گیا تھا میرا نمبر بچوں میں آٹھوال ہے جب میں کچھ چلنے پھرنے لکی تو میری دادی نے مجھے اینے گھر ہے گھر ساتھ بی تھا دادی جان مجھ ہے بہت پیار کرئی تھیں یوں کہو کہ دادی امی کی جان تھی مجھ میں وہ مجھ سے اتنا بیار کرتی تھی کہ رات کوایے یاش سلاتی تھی کھانا مجھے ا ہے ہاتھوں سے کھلاتی تھیں میرے کیڑے خو د تبدیل کرتی تھی یہاں تک میرے سارے کام دادی جان خود کر ٹی تھیں میں ابھی حچھوٹی تھی میرا بچین بھی تمام بچوں کی طرح بےفکری میں گزیرتا میں بھی بردی ہونے لکی میں اب اتنی بزی ہوگئی تھی کہ سکول جانے لگی میری دادی خود مجھے ماشتہ بنا کے دیتی مجھے تیار کرتی اور پھر خود مجھے سکول جھوڑ کر آتی گا وَں میں تو سکول تھا اور پھر جب سکول ہے چھٹی کاٹائم ہوتا تو دادی جان پہلے مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی میں شروع سے بی بہت شرارتی تھی بھی دادی جان کے پیے چوری کر لیتی بھی سکول میں بچوں ہے لڑائی کر لیتی ہمارے گھر شام کو روز بچوں کی مائیں آئی تھیں اور میری دادی سے شکایت کرتی تھیں کہ آپ کی بوتی مقیدی نے ہمارے بچوں کو ماراہے دادی جان مجھے روز کہتی تھیں کہ مقدس لڑائی مت کیا کرومیری جان تھی دادی میں نے جو بات منہ سے کہہ دینا میری دادی نے

شاویز حیدر کے کلینک پرایک زخمی لڑک نے مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کی نظر کرنے لگاہوں۔

وه اس كمال سے تصلا تھاعشق كى بازى میں اپنی جیت سمجھتار ہامات ہونے تک میرا نام مقدس ہے اور بیار سے سب لوگ گھروالے مجھے قد وقد و کہتے ہیں میرے آباؤ اجداد ۔ایران کے ایک بادشاہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ اران میں لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے آباؤ اجداد وہاں ہے جمرے کرکے افغانستان آ گئے تھارے خاندان کے کچھ لوگ انڈیا جلے گئے اوروہ لوگ جو افغانستان میں تھے وہ بجرت کرکے پاکستان آ گئے۔ وہ لوگ جوافغانستان ہے بجرت کرئے یا کستان آئے میں اس خاندان ہے ہوں اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے خاندان کے لوگ بہت بہادر تھے گھوڑوں کی سواری کرتے تھے جب انگریزوں کی حکومت ٹوئی جب وہ جانے گلے تو انہوں نے ہارے خاندان کے جو بہادر انسان تھے جوان کے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگاتے تھے ان پر کرم نوازی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جنتنی مرضی زمین لینا جائے ہیں لے لیس ہم آئے نام کردیں گے تو ہارے باپ دادا لوگو نے جھٹی ان سے ہوسکتی تھی زمین اپنی بنالی اورانگریزوں نے وہ تقریباً یا کچے سو مرتبہ زمین میرے دا دا لوگوں کے نام کر دی اور بوں ہم جا گیردار بن گئے میرا دادا ایو بہادر انسان تھے بہت عش وعشرت کرتے تھے دا دالوگ کی عیش وعشرت كاندازه آپاس بات يالكاست بي كدا كے پينے کی شراب انڈیا ہے آتی تھی کوں کی لڑائی مجرا ڈائس یہ سب بچھ میرا دادا کی پسندیدہ چیزیں تھیں ۔غرض کہ وہ سب کام جوایک فضول انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے خاندان والول میں یائے جاتے تھے۔ کون ساهمو استعال کرتی ہو میری دادی پیۃ نہیں میرے بالوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی پیسپ کمال ميري دادي كا تعامل إين باتعول پرمبندي تو بمعي حتم بی نہیں ہونے ویتی تھی جیسے ہی میرے ہاتھوں پر مبندی کا رنگ پیرکا برتا تھا میں پھر سے لگالیتی تھی میری آنکھیوں ہے بھی کاجل فتم نہیں ہوتا تعامیری دادی کہتی تھی میری ہوتی مقدس لا کھوں میں ایک ہے خدااس کے مقدر ایجھے کرے اور میری دادی فخر ہے سب کے سامنے میری خوبصورت اور میر کے حسن کی اور میری احجھائی کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ میری دادی کو بہت شوق تھا کہ میں تعلیم حاصلگر ول اس وجہ ہے میری دادی نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے افغانستان تجيجنے كا فيعله كرليا ميں اپني دادي اورا پنے کھر والوں ہے دورنہیں جانا جاہتی تھی مگرمیری دادتی ک یخواہش متھی اس کیے جھے ان کآ گر سکتا میم م سرنا پڑااور یوں میں باکستان سے افغانستان اعلی تعلم کے کیے آگئ بیمان کی اب وجوا سے وہاں کی آب و ہوا بہت مختلف بھی و مان کےلو گود ماں کا یائی سب کچھ آلگ تھامیرے لیے تگروہاں جس باعثل نیں میں رہتی هی و مال کے تمام لوگ بہت ہی اچھے تھے ہماری میڈم بھی بہت احجیم بھی <u>مجھ</u> گھر والوں کی بہت **یاد آتی** تھی خاص کر مجھے میری جان سے پیاری دادی جان کی ماد بہت آتی تھیمیرے گھر والے میری دادی میرے لیے بہت سا حان اورخرچہ ہر ماہ ارسال کرتی تھی مجھے ابھی و ہاں افغانستان میں گئے ہوئے پچھے ہی عرصه بوا تھا۔ کہ میری طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی مجھے و بال کا یائی راس نہیں آ یا تھا جس کی وجہ سے میں بہت بیار پڑ گئی تھی اور پھرمیری دادی جان اور میرے گھر والے آئے اور مجھے واپس پاکستان لے گئے۔ میں یہاں آتے ہی چند دنوں میں ٹھیکیے ہوگئی اور میری بھر سے وہی عادتیں شرارتیں شروع ہوگئیں <u>مجھے</u>آئے ہوئے ابھی کچھ بی دن ہوئے تھے کہ سارے خاندان

دوسرے کمحے اس کو بورا کر دینا۔ بھین کا وقت گز رتا گیا میں جوان ہوتی گئی اور میں ایک بھر پور جوانی میں جیسے كوئى البرِ ميا موتى ہے ميں اسے گاؤں كى ايك البر میٹار بن کئی یعنی میں جوان ہوگئ مگر میری عادتیں شرارتیں اب بھی و ہی تھیں اب بھی لڑائی جھگڑ ہے مار بیت میری عادیت میں شامل تھا۔ میں جوان بردی خوبصورت ہوئی تھی میں ہرطر حکے فیشن کرتی تھی میرا بہت لما قد بہت ہی گھنے ساہ بالجومیری کمرتک آتے تھے میری بہت بیاری آئٹھیں گولڈن وائٹ میرا رنگ میں بہت سارے بھی میری ساری بہنیں اور میری ساری کزنز میرے کپٹر وں کی نقل کر تی تھیں میں جب بہت خوبصورت کیزے پہنتی تو ساری کزنز اور میری ببنیں مجھے کہتی تھیں مقدی تم کوئی گاؤں کولڑ کی نہیں ہلکہ سی بہت ہی ماؤرن گھر کی ماڈل ٹرل لگتی ہو یہ حقیقت بھی تھی کہ جب میں اپنے اٹھلے بالوں کے ساتھەد ويند گلے ميں ۋال كر ماف باز وشرے ادر بيوكلر یک بینٹ چینتی تھی تو سیج میں میں سی قلم کی ہیروئن لکتی تھی ۔میں جہاں ہے کزرنی تھی میرے جانے کے بعد بھی کچھ دریا تک و مال ہے خوشبو آتی رہتی تھی میں خوشبو بہت استعال کرتی تھی میرے یاس و نیا کی ہر چیز تھی میں نے جوفر مائش کی وہ میری داوی جان نے ایک منٹ سے پہلے بوری کردینا ہوتی تھی میرے سارے خاندان والے میہ ی کزن میرے سارے رشته دار مجھے کہتے تھے مقدس تم پورے خاندان کی لز کیوں سے خوبصورت بھی ہواورسب سے الگ بھی ہومیری خوبصورتی کے چرہے پورے گاؤں میں تھے اور پورے خاندائمین تھے میری دادی جان میری نظر ا تارتی تھی میری خوبصورتی کا انداز ہ آ پ اس بات ے لگائیں جب بھی ہمارے خاندائمیں کوئی شادی ماہ ہوتاتو ساری لاکیاں میریے بالوں کو پکڑ کیکو کر ومجھتی تھیں اور ساتھ یہ بھی پوچھتی تھیں کہ مقدی تم نے ا تنے لیے بال کیسے کئے تم کونسا تیل استعال کرتی ہو

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کے رشتہ دار مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہمارے دور کے رشتہ دار تھے وہ بھی ہم سے ملنے آئے میرا ایک كزن تقاجس كانام حسن تقابورانام حسن رضا تقاسب گھر دالے اور فلمی لوگ اس کور ضارضا ہی کہتے تھے وہ بهت غريب تصالتے غريب كدايے رشته دار بھي ان کو یانے بی ند تھے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں میں نے بھی بھی ان کو دیکھا تک نہ تھا کیونکہ وہ پہلی بار تو ہمارے گھر آئے تھے رضا ایک سادہ سالڑ کا تھا۔ بہت غریب ہونے کی وجہ ہے اس کے پاس ندتو ایجھے کیٹرے ہوتے تھے اور نہ احجھا جوتا اور پھر سارے گھر والياورخاندان والياس ساييزايي كام الي كرواتے جيےوہ ان كاملازم ہوايك تورضا كارنگ آتنا ساه تھا کہ سب گھروا لے اور رشتہ دار اور گاؤں والے اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر اوپر ہے وہ بیجارہ ساراد ندهوب میں کام کرتا نداس کو کھائے کا پیتا ندینے كاپية ندكيزے بيننے كا ذھنگ ايك يالكل ساده اسان اور شکل وصورت مجمی بهیت عام ی تھی رشتہ میں میرا كزن تھا جوان تھا بھى بھى ہمارے گھر بھى آينے لگا۔وہ ہمارے تھیتوں میں کام کرتا تھا اس لیے بھی للمجي همارے كھرآ جاتا تھا اور دشتہ دار بھي تھا مجھے اس

اس سے پوچھتی کوئی چیز تو نہیں جا ہے آپ کو۔ وقت گزرتا گیا میرے رہنتے آنے لگے گھر والے سب حیران ہو گئے کہ اس سے بری اس کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کی رشتہ شروع ہو گئے ہیں اصل میں ہوتا ہوں تھا کہ جب میری بہنیں کا کوئی رشتہ ہونے لگتاوہ دیکھنے آتے تو وہ جوبھی آتے مجھے بہند ِ کرکے چلے جاتے کیونکہ میں گھر میں اور خانیران مین سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین وجمیل تھی میری

کی حالت پر بہت رحم آتا تھا میراول بہت گھروالوں

یر افسول کرتاتھا کہ اسینے رشتہ دار کو اسپنے خون کو

ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے میرے ول میں اس کے

لیے بعدروی کا جذبہ بیدا ہوا میں اس سے باتیں کرتی

دادی نے کہا جو بھی رشتہ آئے انکار کرویں کیونکہ میں ابھی اپنی بئی کواعلیٰ بعلیم دینا حاہتی ہوں اس لیے میں ا بھی اس کی شادی نہیں کرنا جاہتی میں رضا ہے بھی کبھی باتیں کر لیتی تھی اور رضا بھی مجھ ہے اپ کھل کر باتیں کر لیتا تھا۔ میں بہت نازم کے والی لا کی تھی یعنی اييخ ناك يرملهي بهي نبيس بينضنه ويتي تهي اورخاندان میں کسی لڑ کی <mark>بالڑ کے کی جرات نہیں تھی کہ وہ مجھے ک</mark>چھ کے کیونکہ میں تھی بھی بہت غصہوالی۔

ایک شام کوحسن رضا بهارے گھر آیا اور گھر میں اورکوئی بھی نہیں تھا سب کمرے میں بیٹھے تی دی دیکھ رے تھے توحس ہمارے گھر آیا کچھ دریبیٹار ہاجب وہ جانے لگا تو میں اس کو چھوڑنے دروازے تک آئی اس نے میرا ماتھ بکڑلیا پہلی بارس نے میرا ہاتھ كِيْرُانِهَا مجھے حِيمُوانها مجھے بہت غصه آيا كه رضاكى اتى ہمت کہ وہ پیرا ہاتھ پکڑے دل جایا کہ اس کے منہ پر ا کیپ زوردارتھپٹر ماردول مٹرنجائے کیوں میں اس کو کچھ خالهد مکی۔ وہ چلا گیا تگر مجھے ساری رات نینز نہیں آئی اس نے ایسا کیوں کیا وہ کیا جا ہتا ہے دن انجرا تو میں بہت پریشان تھی صبح مجھے حسن رضا ملاتو میں نے اس

تم نے میرا باتھ کیوں پکڑاتھا رات کو ۔ تو اس نے سیدھا کہدویا۔

مقدر میں تم ہے پیار کر تا ہوں مجھے تم احجی لگتی ہوا ہ لیے میں نے آپ کا ہاتھ بکڑا تھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ایک بالکل ساوہ انسان ہے پڑھالکھا بھی نبیں ہے۔سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتاہے اوراس کی اتن جرت اور ہمت کہ وہ پر بوز کرے میں نے اس کے بعداس کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں تک میں ان کے گھر کئی پہلی بار کوئی نیاز پکائی تھی وہ دیئے گئی تھی شام کا وقت تھاحسن رضا کی امی نے کہا۔ احسن بیٹا جاؤمقدس کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ وہ تو جیے پہلے سے تیارتھا وہ مجھے چھوڑنے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کٹرے پہنتا۔

مجھےاس سے بہار ہو گیا تھا میں نے اس کا طرز زندگی بدل دیا میں نے اس کو سے کیڑے لے کر دیئے جوتے لے کردیئے اس کوشیو کرنا سکھایا اس کو كهانا پينا سكهايا اس كو بات كرنا سكهايا اس كو پھرتو ہم روز ملتے تھے روز باتیں کرتے تھے ہم نے بہت سارے وعدے کئے ساتھ جینے مرنے کی قشمیں کھائی وقت گزرتا گیا۔اورمیری داوی نے کہا

مقدس تیاری کرلوتم پھر اعلیٰ تعلم کے کیے افغانسان جار ہی ہومجھ پرتویہ بات قیامت بن کرٹوٹی میں کئی ہے محبت کرتی تھی اس کے بن میراایک بل نہیں گزرتا تھا کیے میں اس ہے دوررہ پاؤں کی میں اب اپنے گھر والوں کواورا بنی دادی کو کینے یہ بتاتی کہ میں اب نہیں نہیں جانا جائتی مجھے صرف اپنے گاؤں میں رہنا ہے جہال پر میری محبت ہے جہال پر میری جا ہت ہے جہاں پرمیرامب کھھے مرنی کیانہ کرنی ميرادادي كاخواب تفاتعليم حاصل كرنابه مين تيارى کرنے لگی مگر دل بہت اواس تھا اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا تھیتوں میں کام کی وجہ ہے حسن رضا ہے دودن ہوئے تھے بات مہیں ہوئی تھی۔ میں اپنا سامان وغیرہ سب کچھ تیار کر چکی تھی کیونکہ رات کو میں نے جانا تھا مگرحسن رضاہے میری بات جمیں ہوئی بھی میں اس کو جانے ہے پہلے ایک بارضر ورملنا جا ہی تھی مگر پیتنہیں وه کهاں غائب ہو گیا تھا اور پھروہ دفت بھی آ گیا جب سارے کھر دالے میری دادی جان اور میری کزن امی ابوسب مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے تھے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے چیرے تھے تمرجس چېرے کوجس انسان کوان چېروں میں تلاش کرر بی تھی وہ جبرہ مجھے کہیں نظر نہیں آر ہاتھا سب گھروالے کہتے جلدی کرو جلدی کرو۔مقدس گاڑی تیار ہے سامان چیک کرلویة نہیں حسن کہاں رہ گیاتھا میں جائے ہے يهله ايك نظرهن كود يكهناجا بتي تقى أخر كاريس كهرست

میرے ساتھ آیا اور رائے میں چلتے چکتے اس نے بھر ميراباته باته بكزليا \_اس باراس كايون باته بكزنا مجص برانه لگاایبالگا جیئے کوئی دِل مین اثر گیا ہو میں اس کا ہاتھ الگ نہیں کرنا جا ہتی تھی مگر دل نے ایسانہ کرنے دیا پی نبیس کول محض آج اس کے باتھ میں ابنا ہاتھ ببت اجها لكر باتفادل جابتاتها كديهمي ميرا باتهدنه حچوڑ ہے بھی میرے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ الگ نہ کرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر ساری رات میں ای کے خوابوں میں خیالوں میں کھوئی رہی اس کوسوچتی رہی اس کے بارے میں سوچتی ربی بار بارائے باتھ کو دیکھتی رہی جس باتھ میں اس کا ہاتھ تھا وہ تو نجانے اب کا جدا ہو چکاتھا مگر میرے ماتھ میں اس کے باتهدكي حدت اوركنس ابهي بهي موجود تقايه

یہ تج تھا کہ جب سی ہے انسان کومجت ہوجاتی ہے محبت رنگ سل امیری غریبی موسم عمر پچھیبیں دیکھتی محبت کے لیے خوبصورتی کا ہونالازی سیس ہے محبت ہوجانے کے لیے کسی امیرانسان کا لازمی نہیں ہے۔ محبت بوجانے کے لیے لسی یزھے لکھے انسان کا ضروری نہیں ہے محبت توایک سچا جذبہ ہے نجانے کب سی کے دل میں جاگ اٹھے محبت کب سی ہے ہوجائے بیدوجی میں بھی اپنادل ایک سادہ ہے ایک عام شکل وصورت والے انسان کودے چکی تھی مجھے بھی حسن رضا سے محبت ہو چکی تھی میرے سارے ناز تخرے پیتائیں کہاں ملے گئے تھے پیتائیں میراغمہ كبال جلا كيا تعاب

احسن رضا سارادن تعيتوں ميں كام كرتا تھا ايك بی سوٹ ہوتا تھااس کے پاس محیض کارنگ اور ہوتا تھا اور شلوار کا رئگ اور پاؤل میں جوتا ہوتا تو بھی بہت یرانا سا بھٹا ہوا بڑی بڑی شیو ہفتہ ہفتہ وہ ایک ایک . سو په استعال کرتا تھا اور پھرای کودھوکر بہن لیتا تھا و ہ تھے بھی بہت غریب مگر ساتھ ساتھ وہ اتنا جست عالاك بهي نبيل تفا كه لؤكول كي طرح فيشن كرتا الجھے

RSPK.PAKSOCIETY.COM

نکلی سب گھروالوں ہے ملی میراسامان گاڑی میں میری دادی نے رکھوایا میرا دل حابا شاید مجھے میرا محبوب ميرا بيارميراحسن مجصل جائ سارے لوگ گازی کے پاس کھڑے تھے جس میں میں نے جاناتھا مرمیں کو فی جبیس تھا میں نے دادی جان سے کہا۔ وادی جان میں ایل گرم جاور تو کمرے میں بھول آئی ہوں میں وہ لے کرآئی ہوں یہ اس وقت بلکی بلکی بارش بور بی تھی موسم بہت

ابرالود تھا سر دی بھی بہت شدت کے ساتھ یو ربی تھی اور تیز ہوا کے حجو نکے میرے دایاں سے بایاں گزررے تھے میں بارش کِر مجھم میں ملکی ملکی بارش میں بھیلتی ہوئی دوزاتی ہوئی اسپے گمرے میں آئی تو جاور کا توایک بہانا تھااصل میں جاہتی تھی کہ کہیں مجھے حسن مل جائے کیونکریمیں جائے سے سیلے اس کو ہر صورت و یکنا حابت محی قدرتی طور پر جب میں گھر ہے اوھر اوھر و مکھے کراہے باہر نکلنے لگی تو گلی کے اندر مجھے دومیرے گھر کی طرف آتا ہوامل گیامیں نے اس ے پوچھا۔ سے بخسانتم کبال متھے۔ مدسی

وہ بولا تھیتوں میں کام بہت تھا اس لیے تم سے

میں نے کہا۔ حسن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دادی جان کی فرمانش پرافغانستان جار بی ہوں میراتو دل تببس تھا مگر گھر والوں کی مجبوری ہےاورتم اپنابہت سار اخبال رکھنا میں جلدی واپس آؤن گی خسن رضا کی آئٹھوں میں آنسوآ گئے اوراس کے ہاتھ مین میرا ماتھ تھااورا<u>س نے مجھے</u>کہا۔

مقدرتم مجهي جول ندحانايه

پُعروه لمحه بھی آ گیا جب حسن میرا باتھ حچوز نا حابتاتها ممرميراول نبيل حابتاتها كديه ميرا باته خيسوزے كاش وہ لمح تفہر جاتے كاش وہ خوبصورت لعزیاں رَب جاتی وہ چند کھول کی ساعتوں کی ملا قات

ہمیشہ کے لیے امر ہوجاتی میں جلدی جلدی این گاڑی کی طرف چلنے لکی سب لوگ میرا انتظار کر دہے تھے اور پھر میں ٹوٹے دل کے ساتھ اینے سامان کے ساتھ چلنے لکی تو حسن گاڑی کے پاس مجھے الوداع كرنے كئے ليے آگيا۔ اور يوں ميں يا كستان ہے افغانستان آئني ميرايبان يردل نبين لگ رياتها كيونك ول د ماغ ذبهن تو ہر وقت حسن کی محبت میں تم ربتا تھا میں جو کہتی تھی میری دادی وہ چیز مجھے لے کردیتی تھی میں گھر والوں سے جان بوجھ کرزیاوہ سے زیادہ یمیے منگوانی تھی اور پھر ان ہے میںے بچا کر حسن کو دینے ہوتے تھے میں نے وہاں ہے اس کو بہت اچھے اچھے کیڑے پر فیوم جوتے گھڑیاں بہت کچھ میں خود اپنی ضرورتوں کو بورانہیں کرتی تھی مگر حسن کی زندگی محو خواصورت بنانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کردیا۔ میں اس کے لیے سب سیچھ کرتی تھی تا کہ جھے کوئی نہ کے کہ جس ہے تم محبت کرتی ہوا س ے والے کا ڈھنگ نہیں اس کو بو کنے کا ڈھنگ نہیں اس شیوی ایسے بین میں نے اس کا نام اپنے باز و مِيكه عشق جب جنول كي حدتك جلاجائة واليسكام سرز دہوتے ہیں جھے اس بات کا پچھا حساس سمیس تھا ك كل كوميرت كفرواك ميرب جانخ والے میر ب بازویرسی نامکودیکھیں گئو کیا کہیں گے۔ وفت مُزِرتا مُنا مصن كي مجت مير بدول مين یروان چڑھتی گئی اور پھر میں این تعلیم مکمل کر کے تین سال کے بعدائے بیارے پائستان اینے گھ آئی تو ساری فیملی کے لوگ سارے رشتہ دار مجھ سے ملنے آئے اوراس دن حسن اوراس کی امی بھی تھے ہم سے منے کے لیے۔ مجھے بہت خوشی ہولی کدایی محبت کوایک نظرد کمچه لیا تو ہم ایک دوسرے ہے محبت کرتے تھے اس بات کا بہتہ ابھی تک سی کوبھی نہیں تھا ویسے مجھےاں بات کا ڈرتھا کہ حسن سیدھاانسان ہے کہیں ک کو کچھ بتانہ دے کہ وہ مقدی ہے پیار کرتا ہے

اورمقدی بھی اس ہے محبت کرنی ہے۔

حسن اور میں برروز اپنی دادی کے گھریملتے تھے وہ کی نہ کی بہانے سے آجا تا تھا اور بھی بھی وہ ئمرے میں میٹھا یہ بتاتھا اور ہاتیں کرتے کرتے بہت این ہوجاتی تھی اوروہ صبح اٹھ کر گھر جا تاتھا ہم روز ملتے تھے پیار بھری یا تیں کرتے تھے بس اس کے بعد میری زندگی میں وہ طوفان آئے کہ سب کچھ ختم ہوگیا۔ میری دنیا اجز کئی میری زندگی ویران ہوگئی۔ ہوا ہوں کہ میری دادی جان وفات یا کنیں اور میری زندگی برباد ہوئی دادی جان کے بعد میں اینے گھر آ ''ئی و مان ہر میری بہنیں بھائی اورامی ابو تھے میری بہنیں شروع ہے بی مجھ سے جلتی تھیں پیڈ ہیں کوئی وجہ تھی کہ مجھے کچھ پیتے نہیں تھا میری دوبڑی بہنوں کی شادی ہونے ولای تھی اور تیسری کا رشتہ و مھنے لوگ آرے تھے وہ جبآئو آتے ہی انہوں نے مجھے پیند کرلیا۔ آپ کا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا وہ جھتے تھے کہ لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ میں ہوں کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے جوآ تا تھاوہ مجھے پیند کر لیتے تھے اس لیے میری بہنیں مجھ ہے ناراض اورخفا تخفای رہتی تھیں۔ جولوگ آپی کو دیکھنے آئے تھے ایکے انکار کے بعدائ لڑکے نے مجھے فون كرنا شروع كرديئ اوركها كه مجهيتم يسند موااور ميس تم ے شادی کرنا جا ہتا ہوں وہ لڑ کا بہت خوبصورت تھا اور پڑھالکھاتھا پھر میں نے اس کو ایک دن بنایا کہ میں کئی اور کو پیند کرتی ہوں اس لیےتم میرا خیال دل ہے نکال دو وہ بہت اچھا انسان تھا اس نے میری بات مان لی اوراینے گھر والوں کو کہا۔ مجھےمقدی سے شادی تبیں کرنا ہے میرے گھروالے اوراس کے گفروالے میرا

رشتہ کے لیے تیار ہو گئے تھے میرے ابونے کہا۔ چلو بزی بنی کارشته نبیں تو چھوٹی کاسہی مگراس نے میرے کہنے پر بہت بڑی قربائی

وہ ہمارے رشتہ دار تھے اس لیے ان کو بہت شرمندگی ہوئی پہلے ایک رشتہ جھوڑا کھر دوسرا انہوں نے اینے بینے اُرسلان نام تھا اس کا اس کو گھر ہے نکال دِیا اوروہ بہت یڑھالکھاتھا وہ لندن چلا گیا۔ میرے کھر والے ایے بی مجھ سے لڑتے رہتے تھے کہ جب ہے گھر آئی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے بھی رشتہ نبیں ہوتا اگر ہوجائے تو انکار ہوجا تاہے میری بہنیں جومیری سکی تھیں وہ سوتیلی بہنوں جیسا سلوک کرتی تھیں مجھ ہے۔

میری برسی آنی کی شادی ہونے والی تھی اس کے ہونے والے شوہر کا نام عدنان تھا وہ چوری چوری آبی ہے ملنے رات کو بھارے گھر آتا تھا گھروالوں کو بواورا می کواس بات کاعلم نہیں تھا تگر میری بہنوں کو پیتہ تھا وہ تمام آپس میں دوستوں کی طرح رہتی تھیں بس مجھے ہی غیر سمجھا ہوا تھا۔ میری اور حسن کی ملاقا تنیں بوجاني تھيں۔

کی دن میری بہنوں نے حسن سے ملاقات َ رَبِّے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔اور گھر میں قیام<del>ت کھڑ</del>ی کردی۔ ابوکوامی کو بتادیا کہ بیایک ایسے تخص سے محبت کرتی ہے جس کونام ہو لنے کا سلیقہ ہے نہ کیڑوں کا نہ پڑھالکھا ہے اوراتی بری صورت ہے اس کی بیہ اس کو پیند کرنی ہے

میرے ابونے میری ای نے میری بہت بے عزتی کی مجھے مارا پیٹا۔ میں جواینے خاندان میں عزت کی نگاہ ہے دیکھی جانی تھی سب سے بری ہوائی لوگ میری طرف انگلیاں اٹھانے گلے میری دوست میری کزن میری ببنیں مجھے کہتی تھیں۔

مقدس آپ کو پیخص بی ملاتھامجت کرنے کے لیے جوآ ب کا آپ کے خاندان کا ملازموں کی طرح ہے مقدی تم اتی خوبصورت بوکدلوگوں کی آپ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ جا تمیں اورتم ایک عام ہے

جۇرى **2015 20** 

انسان ایک عام تی شکل والے انسان ہے محبت کرنی ہو۔ میں ان کوائیک ہی جواب دیتی۔

یا ہے آئر وہ پڑھالکھا نہیں ہے ایک سیا انسان تو ے اور بھر جمارے خاندان سے ہے ہمارا رشتہ دار ہے غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے گھر والوں نے مجھے بہت مارا بہت مارا مگر میں نے سب کے سامنے کہدویا کہ میں حسن سے بیار کرتی ہوں اور شادی بھی اسی ہے کروں گی گھروالے میرے خلاف ہو گئے ۔ میں حسن ہے روز ملنے گھر ہے باہر جاتی تھی اورمیری آنی کا ہونے والا شو ہرروز ہمارے گھر آنی ے طنے آناتھ ایک رات میں حسن سے ملاقات كرے ليے باہر جائے وال تھى انتظار كرر ہى تھى كە سب اویگ سوجا نمیں تو میں جاؤں میں الگ تمرے میں سوتی تھی اور باتی سب لوگ الگ الگ ایے اینے اپنے كمرول ميں سوتے تھے ميں نے ديكھا كوئي مختص آتي ئے کم ے میں داخل ہوا ہے مجھے شک ہوا کہ شاید کو گ چور نہ ہوا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے ابو لوگوں کو بتادیا کہ کوئی سخص کوئی چور ہے ہمارے گھ میں کمرے میں آ گیاہے ابوئے جب ویکھا تو ابو کی اور بماری تو عقل ونگ ره کنی وی تو عدمان تھا آئی کا ہونے والاشو ہرابونے کہا بہتر ہے کہ آپ چلے جاتمیں اور ہماری طرف سے رشتہ حتم ۔

ایں بات کے بعد میرٹی جہنیں میرے اور زیادہ خلاف ہوئئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لڑتی جھکڑتی رہتی تھیں میری اور حسن کی محبت کے چرہے ہر زبان پر جاری تھے میں بول کرتی تھی کہ گھروالوں کونیند کی گولیای دے دیتی تھی اور گھر کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جہاں پرحسن رضا ہوتا تھا میں اس کے یاس چلی جاتی تھی ہم بہت پیاری اور محبت بھری ہاتیں کرتے تھے ہماری محبت یا ک تھی یا گیز ہمی ہم اسکیلے بھی ہوتے تھے گربھی ہمارے دل میں کوئي غلط بات نہیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشرمندگی کا سامنا

یا پھر بھی ایک دوسرے سے آئکھیں چرانا بڑیں۔ بھی کچھ فلط سوچا بھی نہ تھا بس یا تیں کرتے تھے بھی جانہ ک چاندئی میں چلتے رہتے بھی ساتھ دریا تھا اس کے کنارے جلے جاتے بھی اپنے باغات میں چلے جاتے بیماراروز کا معمول تھا میں روز گھر سے نکل کر آ جانی تھی مجھے حسن ہے ایساعشق ہواتھا کہ سب لوگوں کی نظر میں کوئی حقیر شخص تھا مگر میرے لیے وہ کا ئنات سے احجا انسان تھا وہ میری ونیاتھا میری زندگی تھا میری ہرخوشی تھا میری جا ہت تھا میری عاشقی تھا میری دل گئی تھا وہ میرا سب کچھتھا ۔لوگ اس کا مٰداق اڑاتے تھے اس کو بھی کچھ کہتے تو بھی کچھ گروہ جیبا بھی تھااس کا رنگ قد باتیں مجھے بہت ا<sup>حجمی لک</sup>تی تھیں میری کزنوں نے ہرجگہ میرا مذاق بنالیا تھا۔وہ

مجھ نے یئی کہتیں۔ مقدس تم جتنی خوبصورت ہوتم نے اتنا ہی عام سد کہتے تھے عشق ساحص اپنے لیے چنا ہے اور میں کہتی تھی۔عشق ين محبت مين رنگ تسل مرنبين دينهي جاتي محبت تو تبهي مجھی سی ہے بھی ہوسلتی ہے میں ہردات کھرے باہر حسن ہے ملی تھی میں بھی گھریے فریج ہے اس کے نيے فروٹ بھی دورہ کی بن کھیر بھی کچھاور بھی کچھ بنا یے بھی لے جاتی تھی ادراس کوا ہے ہاتھویں سے کھلانی تھی میں حسن رضا ہے شادی کرن<mark>ا جا</mark> بتی تھی اس لے میں نے حسن سے کہا۔

حسن تم اپنی امی کو ہمارے گھر رشتہ کے لیے بھیجو وہ بونا تھیک ہے میں مبع ہی بھیجتا ہوں۔ بھر د وسرے دن حسن کی امی رشتہ لینے آگئی مگر میرے گھروالوں نے میرے ابو نے میری ای نے میری سنزنے جو بے عزتی حسن کی امی کی کی اس کی مثال نبیں ملتی مجھے بہت افسوس ہوا اب گھر میں خاندان میں اور گاؤں میں میرارشتہ کے انکار کے بعد سب کومعلوم ہوگیا میں اور حسن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یورے گاؤں میں پی خبرآ گ کی طرح

کھیل گئی۔ عمہ میں ابوا می کی یا تیں اورسستر کی یا تین باہرلوگوں کی باتیں میں نے آخر فیصلہ کرلیا کہ اگر میں حسن کے نام ہے بدنام ہوں میں اب ولہن بھی ای کی بنوگی۔ میں اب شادی بھی حسن ہے بی کروں گی میں نے حسن سے کہا۔

میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔ کیاتم تیار ہو وه بولا بال ميں بالكل تيار ہوں۔

پھرایک دن میں نے اس سے نکاح کرلیا۔ اور میں نے حسن نے اس کی خبر سی کونہیں ہونے دی۔ صرف مجھے حسن اورایک وہ مولوی جس نے ہمارا نکاح یڑھا تھااور سی کو پیۃ نہ تھا ہم ایک دوسرے ہے ویسے ملتح تصے جیے شادی ہے پہلے شادی ہوجائے کے بعد بھی بھی ہم نے ایک دوسر کے کے ساتھ کوئی بھی غیرا خلاقی بات یا حرکت نہیں گی تھی جس کے ساتھ مجھے شرمند کی ہومیں حسن رضا ہے شادی کر کے بہت خوش تھی کہلوگ مجھے جومرضی کہیں میں نے جس ہے مت کی جس ہے عشق کیا اس کوسارے زمانے کی بدیا می مول یے کربھی خرید ایا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل 'رچکی میری زندگی میں جتنے تم تتھ سارے بھول يخ تھی بس مير \_ عيارول طرف خوشياں ہي خوشيان تھیں میرے جاروں طرف محیت ہی محبت تھی میں خود كوبهت خوش قسمت تصور كرتي تقى به

ایک دن میں حسن سے ملنے رات کو جانے لگی تو میری قسمت بر باد ہوگئ میری سسٹر کو پہلے ہی مجھ پر غصه تھا کیونکہ اس کا رثیتہ جو ختم ہو گیا تھا وہ ہرو تمجھ سے بدلہ لینے کے لیے تیارتھی وہ رات کو جا گ کئی اوراس نے مجھے گھرے نکلتے ہوئے دیکھے لیامیں اکثر اینے ابو کے کپڑے تبدیل کرئے جلی جاتی تھی تا کہ کوئی دیجھ بھی لے تو وہ مجھے مرد بی سمجھے لڑکی نہیں سسٹر نے ابوکو جگادیا۔ ابومرے چھے آگئے اور مجھے رائے میں بی كچڑليا اورواليس لے آئے بہت مارابہت پيٹا اتنا مارا کہ میراباز وٹوٹ گیا ابوتو مجھے جان ہے مارنا حاہے

تھے میری ای میری بہنیں دیکھتی رہی مگر کسی نے اتنانہ کہا کہ ابوکوروک ویں ابو مجھے مارنا جا ہتے تھے میر بی سلی تبیین میری ماں بیتماشہ دیکھ رہی تھیں میں جج ویکار کرتی رہی تحرکوئی بھی میری مدد کو نیہ آیا۔ میرے خون کے رشتہ دار مجھے کوئی بچانے ندآیا آخر میں سیج ویکار س کر میرے ساتھ جاجا جان تھے وہ آئے اور مجھے ابوے چھٹرایا۔ اورائیے گھرلے گئے۔ میری ساری رات تکلیف میں گزری میرا بازونو یک گیاتھا اِدراتیٰ تکلیف بھی کہ بیں ساری سکتی رہی مرتی رہی مگر سمی کوکوئی برواه نه تھی دہ رات قیامت کی رات تھی بزی مشکل سے دن ہوا میج میرا جا جا جان مجھے ایک بذی جوڑنے والے کے یاس نے گیا اوراس نے میرے بازو کی مڈی جوڑ دئی ادراوپر سے باندھ دی جب ميرے جاجا جان مجھے شام كو گھر لے كرآ ئے تو میرے ابو ہے کہا بھائی جان ملطی انسانوں سے ہوتی ے اگر آپ کی بنی سے علطی ہوئی ہے پلیز اے معان کردیں جوان بئی ہے اس کو مار نے ہے آپ کی عزت ہوگی کہ دنیا آپ کے خلاف طرح طرح کی بالنمنيءَ ين منظ وہ رات مير ہے ليے اور بھی قرب نا کے بھی میں جس جا ریائی پر بیٹھی تھی وہ میری سسٹر کی عار پائی تھی وہ آئی اس نے میرے ای بازو سے پکڑا اورز ورے میرے باز وکو تھنچ دیا جس کی وجہ ہے میرا بازو پھر سے ٹوٹ گیا اس نے تجھے زمین پر دھکا دیا میں گریڑی اوروہ حیار یائی اٹھا کرودسرے کمرے میں کے کر جلی گئی میری تکلیف سے جان نکل رہی تھی میرے سارے رشتہ دار بچھ سے منہ موزیکے تھے اس رات مجھے کی نے کھانا تک نہ دیااور میں ساری رات زمین برسوئی ربی \_سوئی کہاں تھی بس روتی ربی رات گزرگنی ہے جیج میری ایک دوست آئی اس کوبھی میرے محمر والول نے بچھ سے نہ ملنے دیا مگر وہ چوری چوری مجھے بھی کھانا تو بھی جائے دے جاتی تھی میرے گھروالے تو مجھے کھانا تک نہیں ویتے تھے پھر

جا جا جان نے مجھ پرترس کیااورا ہے گھر لے گئے میرا بازو کو تھیک کروایا۔ مجھے کھانا دیتے میرے لیے کیز بلاتے تھے میراباز وٹھیک ہوگیا۔ میں پھرے تھیک ہوگئی مگر رہتی جا جا کے گھرتھی گھر والوں نے مجھ ہے بات کریا بھی چھور دیا تھا میں امیر تھی غریب ہوگئ کھی میں کچھی کھی بری ہوگئ میں سب کوانچھی لکتی تھی میں سب کی نظروں ہے کر کئی میرا جرم میراقصور میرا گناہ صرف ا تناتھا کہ میں نے ایک عام ی شکل والے سادہ ہے انسان سے محبت کی تھی عشق کیا تھا اوراس سے شادی کر لی تھی میری محبت نے مجھے بہت بڑی سزادی تھی اتن بڑی سزا کہ میرے اپنے خوٹی رشتے بھیکے یڑھکے تھے۔میرے ایے ہی میرے دعمن بن گئے تھے میرے اپنے ہی مجھے دیکھنا نہیں جاہتے تھے میں آئینه دیکھتی تو مجھے خوف آتا تھا این بی صورت سے میں ٹھیک ہوگئ تو میں نے حسن رضا سے رابط کیا کیونکہ وہ تو بہت ڈرگیا تھا کہ ابوااسکو بھی نہ اردیں ہماری پھر ہے ملا قاتوں کا سلسلہ چل نکلا اب حاجا جان جب سوجائے ت<u>ت</u>ھ توحسن رضا بمارے گھر آ جا <del>تا</del> تھا اور پھر ہم بہت ہی بار بحری یا تیں کرتے تھے زندگی پھر ہے الحچمی گزرر ہی تھی۔

ریدی چرمیے اپلی سر ررہی ہے۔
پیم میری زندگی میں ایک اورطوفان آیا جس
میں میراسب کچھ تباہ برباد ہوگیا حسن رضا کا گھر ایک
عام ساگھر تھا مگر ان کی اپنی کچھ زمین تھی وہ بیج دی
زمین بیج دی اوران کو کافی لا کھوں کے حساب ہے رقم
ملی جس ہے حسن رضا نے ایک بہت خوبصورت گاڑی
لیے بیا اپنا گھر جو تھا وہ اچھا بنانا شروع کردیا یعنی حسن
رضا کی ہوا ہی بدل گئی میے آئے تو حسن رضا کی
اوقات ہی بدل گئی وہ تو یا تمیں ہی پچھ اوراور کرنے لگا
اس کی بال جو آٹا ہمارے گھر سے لے جاتی تھی وہ بھی
بہت یا تمیں کرنے لگی نے بنے امیر ہوئے تو اپنے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غروراور فخر کرنے لگے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غروراور فخر کرنے لگے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غروراور فخر کرنے لگے

نا کام حسرتوں کے سوا کچھنیں رہا دل میں اب دکھوں کے سوا کچھنیں رہا ایک عمر ہوگئی ہے کہ دل کی کتاب میں اب خٹک بتوں کے سوا کچھنییں رہا حسن رضا کے پاس گاڑی کیا آئی کہ وہ تو انسانیت اوقات لوگوں ہے بات کرنے کا طریقہ ہی بدل گیامیں نے اس کو کہا۔

۔ ابتم اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجو شاید ابولوگ ن جائیں

' اسکی امی نے کہانہیں ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے کوئی ادر بہت او نچے گھرانے کی لائمیں گے میں رودی۔

حسن رضا نے مجھے شادی ہے انکار کردیا اور مجھے کہا میں آپ کو طلاق دے دوں گا میں نے اسکی منتیں کی اس کے یاؤں میٹرےاور کہا۔

نہیں تم جومرضی کرو جاہے جتنی مرضی شادیاں کروگر مجھے طلاق نہ دو اور نہ دینا ور نہ میں جیتے جی امر جاؤں گی۔

پہلے حسن جھ سے ملنے میر کھر آتا تھا پھر میں اس سے چوری چوری اس سے ملنے اس کی حو کی میں جانے گی۔ وہ بہت کمینہ نکلا اپن اوقات پر آگیا۔ حسر ضا کے پاس پیمے کیا آئے کہ اس نے اجھے اچھے کپڑے پہنے ٹروئ کردیے اچھے جوتے روز گاڑی میں شہر کے سب سے اچھے ہوئل میں سے کھانا کھاتا بھی دوستوں کے ساتھ مری بھی اسلام موات نے نے لوگوں سے اس کی دوئی ہوئی او نچے او نچے خواب اس کی ای بہت فخر دالی ہوئی او نچے او نچے خواب اس کی ای بہت فخر دالی ہوئی او نے او بی حسن رضا نیا نیا امیرا ہواتو ایک دوبار میر سے سے بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میر سے سے بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میر اور آگیا تھا کہ کھانا اگر خفندا میں اتنا غر در آگیا تھا کہ کھانا اگر خفندا ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا گرا کی لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا گرا کی لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا گرا کی لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگر ایک لیٹر بوئل کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا کہا والی نجینک دیتا تھا ایک بار جو لی لیا تو پھر نئی لیتا تھا پہلے والی نجینک دیتا تھا ایک بار جو

کپڑے پہن لیتاتھا وہ دوبارہ نہیں پہنتاتھا پیے نے معلوم کہ اس کورشتوں کی پہنچان اوراللہ تعالیٰ سے خوف کوختم کیا کیا ہ کردیاتھا وہ روز دوسنوں کے ساتھ شراب بیتاتھا بھی میں سوگی مجراڈانس تو بھی کچھ میں اس کی بیتر کتیں دیکھتی تو مجھے دیئے میں برصو نہوں ہوتا۔اورخوف بھی بہت آتاتھا کہ کبیں بیہ میں برصو خدا کی گرفت میں نہ آجائے۔وہ بہت تکبر بولتاتھا مجھے گھر! اور کہتاتھا بس دنیا میں ایک میں ہی ہوں اور کوئی آگے جا انسان نہیں ہاتی ساری دنیا تو میری غلام ہے۔

وقت گزرتا گیاای نے میرے ساتھ بھی لڑائی کرنا شروع کردی۔ بھی کسی بہانے سے بھی کسی بہانے سے میں اس کو سمجھاتی۔

حسن رضا یہ شان وشوکت یہ چیے یہ سب تو انے جانے والی چیزیں ہیں مگرخدا کا خوف کیا کروا تنا او نیجا مت بولا کروا تنا تگبرمت کیا کرولوگون کی عز ت کیا کروحسن سو چو وہ بھی وقت تھاجب آپ ہے پاک صرف ایک بی سوٹ ہوتا تھا شلوار کا رنگ اور میض کا رینگ اوراورٹونی ہوئی جوتی آپ کے پاؤسمیں ہولی تھی آ ب کونہ کھانے کا وُ صنگ تانہ بولنے کا میں نے ا بی ضرورتوں کو بورا بھی نہ کیا تمرآ پ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔حسن رضا میں کود کھا نانہیں کھاتی تھی مگر آ پ کے لیے کھانا گھر ہے جوری بھی لے آئی تھی حسن رضا وقت برلتے در نہیں لکتی وہ دن یاد کرو جب آپ کے گھرآ ٹا تک نہ ہوتا تھا اگرآ پ کی زمین جو بے کارتھی اگرشہرآ باد ہونے کی وجہ ہے آ باد ہونی اور آپ نے وہ چ کر گاڑی لے لی ہے تو آپ تو اپنے ماضی کو بی بھول گئے ہو۔ اپنی اوقات کو بی بھول گئے ہو دیکھو حسن رضا آپ کوخاندان میں کوئی بات نہیں کرتا تھا مگر میں نے آپ کوایے نام زر یا مزت وی آپ کے لیے بدنای لی۔

حسن رضا میری جان میں نے آپ کے پیار میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے باپ سے مارر کھاتی رہی ہوں میرا باز وثو ٹا آپ کی وجہ ہے آ کو کیا

معلوم کرآپ کی وجہ ہے میری سسٹر نے میرے ساتھ کیا گیا تھا پہلے میرے باز دکوتو ڑا تھا پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی میرے سر کے سارے بال کاٹ دیئے میری فیس واش کریم میں تیزاب ملادیا تا کہ میں بدصورت ہوجاؤں جل جاؤں آپ کی وجہ ہے مجھے گھر میں کھانا ایسے دیتے تھے جیسے جانوروں کے آگے جارہ ڈالتے ہیں میرے خون کے رشتے بھی مجھے خون رااتے رہے مگر آج تم نے بھی دولت کے نشے میں آ کرمیری محبت کو تھکرادیا۔

جَّم کامکزاُلگادهٔ روح کا حصدلگا اجنبی ساخف مجھکواس قدرا پنالگا نسب شدہ

خون کے رشتوں ہے کہدد ود وش مت دینا چن لیامیں نے ای کودل کو جواچھالگا

حسن رضا پرمیری باتوں کا پچھا ٹرنبیں ہوتاتھا بس وہ دولت کے نشے بیل سب پچھ بھول گیاتھا بس مجھے کہتاتھا میری بات مانا کرو ورنہ میں آپ کوطلاق دے دول گا۔وہ اس قدر بدل گیا کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ مقدس اپنی اوقات میں رہا کرو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس کی باتوں ہے وہ مجھ ہر بارایک ہی وہمکی دیتاتھا مقدس اگر آپ نے میری کوئی بات نہ مانی تو میں آپ کوطلاق دے دول گ امیں اس کے ہاتھ جوڑتی اس کے یاؤں پکڑتی ادر کہتی۔

ئہیں تم مجھے طلاق نہ دو جا ہے جومرضی کرو وہ مجھے کہتا۔ مجھے ہے روز ملنے آجایا کرو۔

میں اس سے ملنے روز جاتی گلہ والوں کو اپنے چاچا جان کو میندگی گولیاں دیے کر جاتی تھی وہ مجھے بہت مارتا تھا مجھے گالیاں دیتا بھی مجھے کہتا میرا سرد باؤ سرمیں درد ہے بھی پاؤں دیا و تھک گیا بول میں سب پچھ کرتی میں محبت میں باگل ہو چکی تھی مجھے صرف اورصرف وہی تحف نظر آتا تھا اورکوئی نہیں میں نے اورصرف وہی میتیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنا نے اس کی امی کی متیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنا نے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ حسن رضا نے میر سے اویر

مسیح پھر میں تم کوطلاق دے دوں گا۔
اس رات ای تیز بارش تھی اور ساتھ آندھی مگر
میں پھر بھی اے طوفانی موسم میں اس سے ملنے چلی گئی
جب میں حویلی گئی تو میری حیرانی کی انتہانہ رہی اس
نے میر ہے ایک کزن کو ساتھ بلایا ہواتھا کہ اس کو
بتا سکے کہ آپ کی کزن مجھ سے ملنے آتی ہے اور میں
اس سے نکاح کیا ہوا ہے جب میں نے اس کود یکھا تو
میں بھاگ کر واپس گھر آگئی مگر وہ میراکزن میں
میرے جیا جا ہے پاس آیا اور کہا۔

وا جا جان جس ا بن جيجي كوآب نے گھر ميں ركھا ہوا ہے اس کے کرتوت اچھے ہیں ہیں اس نے سب مجھ جا جا جان کو بتادیا۔ میں شرم سے یائی یائی ہور بی تھی دل کرر ہاتھا کہ خود نشی کرلوں مگر خود نشی حرام کی موت بھی میرا چیا جان مجھے جبی بیرے گھر اپنے ابو کے باس چھوڑآ یا گھر میں سب کو پہنہ چلا گیا تھا میں ے آینے ابو کو سیج بتادیا۔ کہ میں کے حسن رضا ہے نکاح کیا ہواہے مگر ابوجان آپ کی بینی پاک دامن ے آپ کی ای نے ایسا کوئی کام جیس کیا ہوا جس ہے آپ کی عزت پرآنج آئے گر کون میری منتا تھا۔ میری غربت نے ازایا ہے میرے کن کانداق میری دولت نے تیرے میب چھپار کھے ہیں یہ ساری حیال میری بہن کی تھی اس کی منگنی اوررشتہ جس کزیکے ساتھ ابو نے حتم کیاتھا اس نے اس ہے ل کر اور پھرحسن رضا ہے ل کر جھیے ایسے رسوا کیااور مجھے آتے بی گھر میں میری بہن نے کہا۔ ا گرتم نے میرارشتہ حتم کروایا تھاتو چین ہے میں بھی آ یپ کونہیں رہنے دوں گی میری بنستی ستی زندگی برباد ہوگئی میں بہت انمول تھی گلی کے کاغذ ہے بھی کم قيمت موكى زندگى مين يجهنيس تقاسب يجهزتم موكيا\_ گھر والے ابوابوامی میری بہنیں تو پہلے ہی مجھے اپنا تہیں جھتے تھے او پر ہے میری بدنای پورے خاندان میں اور گاؤں میں ہوگئی بس میری صحت دن بدن

چند ایسے الزام لگادیئے کہ دل کرتا تھا کہ ای وقت ایٹ آپ کوختم کرلول بھی مجھے کہتا کہتم نے میرافون جوری کرلیا ہے بھی کہتا تم نے میرے پیمے چوری کر لیے بیں بھی کہتا تم فلاں لڑکے ہے باتیں کرتی ہو بھی کہتا فلاں لڑکے ہے تم باتیں کرتی ہوں ایک دن میں اس سے ملئے گئی تو اس نے کہا

مقدس میرامو بائل تم نے چوری کرلیا ہے میں نے کہا۔ حسن رضا اگر میں نے چوری کرنا ہوتا تو آپ کو لے کر کیوں دیتی

وہ مانتانہیں تھا میں کا توں میں زیور تھا میں نے اس کو اتار کردیا اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے چوری کی ہے اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ لے لواس کمینے انسان نے وہ زیور لے لیااور بچ کرنیافون لے میا پھرایک دن مجھے کہا

تم فلا الزئے ہے بات کرتی ہو۔
میں نے کہا تم نلط مجھ پر الزام لگارہ ہو
میری بات س کر وہ قر آن افعالا یا مجھ بہت غصر آیا
کہ اس کو میری محبت پر یقین نہیں ہے میں نے اس
کے لیے کیا پچھنہ کیا اور آج اس کے یاس چار پہیے کیا
کے لیے کیا پچھنہ کیا اور آج اس کے یاس چار پہیے کیا
لوگی احساس نہیں ہے اپنا ماضی تک یاونہیں کہ کیے
ازموں کی طرح اس کو فائدان والے بچھتے تھے ہیں
ازموں کی طرح اس کو فائدان والے بچھتے تھے ہیں
رروز روز کی لڑائی ہے اتنا کم ظرف ہوگیا تھا کہ مجھے
ن کرے کہتا۔

اپنے خاندان کوگالیاں دو۔اپنے آپ کوگالیاں و اور مجھے اتنا مارتا تھا کہ میرے چبرے پر اس کی نگلیوں کے نشان بن جاتے تھے ایک دن اس نے تھےرات کوکال کی

مجھے آج آپ نے ہرصورت میں ملنے آنا ہے میں نے کہا تہیں میں اہتم سے بھی نہیں ملول گی۔تو دہ فورا بولا۔

باعشق نه ہودے

میں اتی بری ہوں میرے گھر دالے بچھے اپی خوشیوں میں شامل بھی نہیں کرتے میری زندگی کیسی زندگی تھی بس اب تو ایک ہی آرز دھی کہ جلدی ہے موت آ جائے کہ ایسی زندگی کو جسنے کا دل کس کا کرتا ہے سسٹر کی شادی ہوئی تو گھر میں میرے لیے بچھ سکون سا ہو لڑائی جھڑ ا بچھ نتم ہوا۔ بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اب مجھ سے چھوٹی رہتی تھی تو گھر میں میرک حثیت بی اتنا ہوا کہ ای ابو بھی بھی مجھ سے بارکر لیتے

آ ہتہ آ ہتہ میرے گھر کا ماحول نھیک ہونے لاً
میرے گھر والے میری اور حسن رضا کی شادی کے
لیے مان گئے تھے گمر حسن رضا اور اس ک امی نے
انکار کردیا تھا کہ میری زندگی پھر سے اجڑ گئی مجھے حسن
سے عشق تھا محبت تھی میں اس کے بغیر نبیم رہ سکتی تھی
میری سانسوں میں اس کی محبت رہی ہی ہوئی تھی وہ
میرا جیون میر سے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میر سے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میر سے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میر کے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میر کے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میر کے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم

قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ خض کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آئھیں بھی خالی نہیں رہتی لہوسے اورزخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا میری زندگی میں خوشیاں روٹھ کئی تھیں میر

میری زندگی میں خوشیاں روٹھ گئی تھیں میں اپنی زندگی سے اتنادور جا بھی تک کہ واپسی کا کوئی راستہ ہیں تھا میں نے گھر میں بلکا بھلکا کام کرنا شروع کردیا میں لوگوں کے کپڑے سینے گئی میں اپنا خرچہ خود بنالیتی تھی گر بہت افسوس ہوتا تھا کہ ایک امیر باپ کی بٹی ایک ایک روپیہ کے لیے ترخی رہتی تھی میں نے نماز پڑھنا شروع کردی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کردی و زیا ہے دنیا ہے کہ وکر دنیا ہے شور میں نے دین کی طرف اپنی توجہ دے دی۔ شک آگر میں نے دین کی طرف اپنی توجہ دے دی۔

خراب ہوتی گئی۔ میں چند دنوں میں صدیوں کی بیار نظرآ نے لکی میری ساری خوبصورتی ماند پڑگئی ہیں ہر وقت روتی رہتی تھی اپن قسمت پرایے مقدروں پر بلکوں پر چراغوں کوسنجا کے ہوئے رکھنا اس بجر کے موسم کی ہواتیز بہت ہے محن اے ملنائے تو دکھنے دویہ آٹکھیں کیچھادربھی جا گوگہوہ شب خیز بہت ہے میں اینے ہی گھر میں اپنی امی جان کے ساتھ این ابو کے ساتھ اپن بہنول کے ساتھ بات نہیں كرفعتى همى وه مجھےا چھاتبیں سجھتے تتھے میں اپنے ہی گھر میں جس میں نو کر بھی تھے ملازم تھے میں گھر کے ایک کونے میں چپ واپ یوسی رہتی تھی اگر کسی کا دل کرتا تو مجھے کھانا و کے دیتے نہ تو نہ ہیں۔ میں دودودن تک بھوکی رہتی تھی میں سرف جائے بیتی تھی میں جا ہتی تھی سى طرح ميں بيار ہوجاؤل مجھے كوئى بيارى لگ جائے اور میں مرجاؤل میں سارا سارا دن گرمیوں میں دھوپ میں ہمنھی رہتی تھی میرا رینگ اتنا کالا سیاہ ہو گیا تھا کہ میں پہچائی شبیں جاتی تھی گھر میں کوئی مهمان آتا کوئی خاندان کا فردآ تا تو وه مجھے بیجان بیل سکتا تھا۔ میں تو ہڈیوں کا رِدھانچہ بن کئی تھی ایک بھارن کی طرح نظر آنے لگی تھی میرے چبرے پر اتنے کالے ساہ داغ بن گئے تھے کہ میری صورت ے مجھےخودخوف آنے لگ گیا تھا گھر والوں کی نفرت کا نداز ہ اس بات ہے کریں جوبہنیں مجھ سے زیادہ او تی تھیں میرے بال کاٹ دیتے تھے جس نے میری كريم ميں تيزاب ملاديا تھاجس نے جس نے ميري زندگی کو بر باد کرد یا تھا اس کی شادی طے ہو چک تھی مگر مجھے کسی نے بتانا بھی گوارہ نہیں سمجھا تھا۔ جب شادی

ہونے مکی تو مجھے ساتھ ایک میری دوست لڑ کی تھی اس

کے یا س چھوڑ آئی کہ آپ کا سامیکھی جماری خوشیوں

ر نہیں بڑنا جا ہے میری شسٹر کی شادی ہوگئ وہ اپنے محمر چلی کئ مگر مجھے اتی نفرت ہوئی اپنے آپ سے کہ

ر باعثق نه ہوو ے

جواب عرض 58

کی قیمل ایک بارغریب ہو گئے تھے بلکه غریب ترین ہوگئے تھے لوگوں سے قرض لے لے کر مغروض ہوگئے اتنے تک ہوگئے کہ کھانے کے میے بھی دودقت کی روئی میسر نہیں تھی حسن رضا کی نہن کی شادی ہونے وال تھی لڑ کے والوں نے انکار کرویا ایک جگہ پھر بات ہوئی وہاں ہے بھی انکار ہوگیا اوروہ کھر میں بینے کئی۔حسن کی ماں نے میرا رشتہ قبول تہیں کیا تھا اس کی بنی کارشتہ بھی ختم ہو گیا قدرت کا كيباانصاف تفا كجرميري سسرجس كارشة ثوثا تغااس کے منگیتر نے حسن رضا ہے ل کر مجھے بہت ذلیل کیا تھا مجھ پر جھوٹے الزام لگائے بتھے اس کا حادثہ ہوگیا اس کی ٹانگ نوٹ گنی اوروہ بیسا تھی ک سہارے چلنا قدرت نے اس سے بھی بدلد لیا اور حسن رضا سے قدرت نے ایسا بدلہ لیا کہ وہ تو جیسے یا کل ہو گیا ہر وقت دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں نیس بھرتار ہتا بھی سی زمیندار کے تھر ہے کھانا کھاتا تو بھی سی رمیندار کے گھرے اس نے دولت کے نشے میں خاندان والول ہے بھی اے تعلق خراب کر لیے تھے اس کیے خاندان والے بھی سب اس سے نفرت كرتے يتصحن رضا شراب بيتيا تھا جوا کھيليا تھا يہيے تو سب ختم ہو گئے مگرا ب نشر یورے کرنے کے لیے اس کے پاس میے نہیں ہوتے تھے اس نے چوری کرنا شروغ کردی گھر کے سارے برتن چوری کرکے چج دیئے اور پھر ایک دن وہ چوری کرنا ہوا پکڑا گیا لوگول نے اس کو بہت مارا بہت بیٹالہولہو کردیا اور میں لوگوں ہے روز عنی تھی کہ آج حسن نے بدکیا آج اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے گاؤں سے باہر کسی سوک پر بے بیوش پڑا ہے میں نے نما میں مجدوں میں رور و کر دعاما تلی تھی کہ میرے مالک مجھے سکون دے میں اب بہت سکوین میں تھی مجھے اب حسن رضا سے کوئی بھی محبت ند تھی اس نے میرے ساتھ میری محبت کے ساتھ جو کیا اس کی سزامل رہی تھی کیونکہ جو کسی کے

میں نماز پڑھتی تلاوت کر لی اورا سینے رب سے بحدوں میں گر کر روروکر و عامانگتی کہ اے میرے مالک مجھے اس مشکل گھزی سے نجات دے۔ مجھے اس مصیبت ہے نکال دے۔میرے او پر زم فر ما مجھے اس محبت اس مشق جیے جھونے کا م ہے رہا کر مجھے سکون عطافر ما ادر پھر میں ایک در بار برکنی و بال دعا کی اللہ تعالیٰ نے ميري دعاس لي اور مجمع دلي طور پرسکون سا حاصل ہونے لگا ادر میں آ ہتہ آ ہتہ دھیرے دھیرے اپنے ماضی کو اپنی پا کام محبت ۔نا کام حابت اورجھوئے عشق كوبعو لنے لكى۔

وبوے ں۔ گزرے ہیں عشق میں ہم بھی اس مقام ہے نفرت ی ہوگئی ہے محبت کے نام سے مِن آہتہ آہتہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی

تھی و نیا ہے نفرت تھی اور صرف دین ہے لگاؤ تھا میں نے بچوں کو بڑھانا شروع کردیا زندگی ایک بار پھرخوبصورت لگنے لگی خوشیاں واپس آنے لکیس میرا سارا دن بچون کے ساتھ بہت اچھا گزرجا تا تھا قدرت کے فیصلے بھی بہت عجیب ہوتے ہی انسان ای دنیا میں بدلہ دے کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے بہت برایا تھا میری زندگی کوایک تماشہ بنایا تھا میرے سے جذبات کوٹھکرایاتھا وہ آج وہ جنٹنی مرضی دولت ہو انسان کے پاس وہ انسان کعرج کرتے رہے توجمتم ہوبی جاتی ہے رہی حال حسن رضا كے ساتھ موا زين كے جو يہے تھے وہ آ سبه آ سته خرچ ہوتے رہے یعنی حسن رضا اوراس کی فیملی نے زمین کی ساری دولت این نمیش وعشرت اور فضول كامول مي لكادي كحرك كي مكان تع وه شروع کئے بتھے وہ درمیان میں ادھورے رہ گئے گاڑی تھی وہ بھی حسن رضائے جے دی میت تو دہ پہلے ہی شراب کیاب میں ختم کر چکا تھا ہوا یوں کہ زمین کے سارے یمیے خرچ ہو گئے زمین بھی گئ اور ہاتھ بھی چھ نہ آیا ضرف چنددن کی انجوائے منٹ کے حسن رجااوراس

FOR PAKISTAN

ایک چراغ بھی اینے ہاتھوں سے جلا کرآتی تھی زندگ میں کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر والے میری شادی كرناجا ہے تھے گركوئی ميرارشته قبول بینہیں كرتاتھا کوئی فیاندان سے نہیں ہوتا تھا کسی کو میں پسندنہیں ئرتی تھی بس بچوں کو دین تعلیم دیتی ہوں اور یہ بی میری زندگی کا مقصدیقا اب ایکدن میری وه سستر جو مجھ سے نفرت کرتی تھی وہ گھر آئی اینے خاوند ہے ناراض ہوکراس کومیرا خوش رہنا اچھاند لگا تھا اس نے گھر میں شور محادیا کہ مقدس نے میری سونے ک انگوشی چوری کرنی ہے میں نے ای کوسب کچھ تشمیں ا تفا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے مگرمیری باتیر کون اعتبار کرتا۔ شام کوابو گھر آئے تو میری سسٹر نے روبا شروع کردیا کہاہوجی مقدی نے میری سونے کی انگونھی چوری کرل ہے میں نے ابو سے بھی قسمیں انھائنیں کہ ابوجان مجھے تو پہتہ بھی تہیں ہے ابونے میری ایک نہ می اور مجھے مارنے لگ گیا کہ نکالو کہاں ہے انگونگی ۔ ابو مجھے پہلے بھی مارتے تھے میں ابو کے غصہ ے واقف تھی اورائی بہن کی بناوٹی باتوں ہے بھی ابو مجھے ہارنے کے لیے ذیڈااٹھانے گئے اور میں بھاگ کر چھت پر چڑ ھا گی ابو بھی میرے پیچھے جھت پر آ گئے ابو کے ماتھ میں ڈنڈ اتھا ساتھ ہی جاچا جان کا گھر تھا میں نے حیت سے جاجا جان کے گیر پر جھلانگ لگادی اور میں بری طرح کے زخمی ہوگئی جا جا جان اور چا چی جان نے میری ابو سے جان بیجائی مگر چھلا نُگ کیوجہ ہے میری ٹا نگ کی پنڈلی کی بڈنی تو ٹ کئی ہے میری چا جی جان اور چا جا جان مجھے اپنی گاڑیمیں ادھر ڈاکٹر کے پاس کے آیے ہیں اور میں اب آپ کے سامنے ہول میرے گھر والے میری مال میری جنت میراابومیری بمبیس سی نے بھی میری خبر تک تبیں لی ہے مقدس جی رہی ہے یا مرکنی ہے سر ب ہے میری داستان سر اگر آپ میری اس داستان کو

لوگوں کی ساعتوں تک پہنچاد یں تو ساتھ میری چند

ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ضرور زیادتی ہوتی ہے جسن رضا ہے قدرت نے انصاف کیا تھا وہ دو دن کی شان وشوکت خاک میں ملی چکی تھی وہ اپنے گاؤں میں اپنے کاری لوگوں کی طرح تھا مجھے اس پرترس آتا تھا جب بھی میں اس کو کہیں دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی لائھی ہے آ واز ہوتی ہے اس سے ہر وقت رحم مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تکبر پندنہیں ہے

ا بن آئکھیں میں نے دہلیز پدر کھ چھوڑی ہیں شَہرے نام ہے لونے گامسافر جانے کب تک مجھے اس پر بہت ترس آتاتھا انیائیت کے نا طے میں اپنی ایک دوست کو کھا نا دے کر بھیجتی تھی کیہ میں کی رہیں اس کو کھلا آ و نجائے گنے دنوں کا بھو کا ہوگا وہ روز جاتی وہ آنٹی تھی اس کو گاؤں ہیں تلاش کر کے کھانا دے کر آتی میں نے اس کے لیے کیزاے کی دیئے جوتے بھی مگروہ تو دن بدین کمز در ہوتا جار ہاتھا بھے اس ہے محبت نبیس بمدردی تھی مجھے اس پرترس آتا تھا اور پھر ایک دن ایها بھی ہوا کہ حسن رضا نشد کی حالت میں اس دنیا کو حچوڑ کر چلا گیا وہ رات کو ہمارے گھر کے یاس مراتھا جہاں ہماری حویلی تھی جہاں پرہم ملاکرتے تقصیح ہمارے ملازم نے گھر ابوکو بتایا کیجسن رضا جو نشہ کرتا تھا وہ ہماری حو یکی کے باہر زندگی کی بازی بارگیاہے پھرابونے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایں کے گفن دفن کا انتظام کیا اور پھر اس کو میری آ تکھوں کے سامنے سپر د خاک کر دیا گیا۔میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نکاح ہوا تھا مگر میں دلہن نہ بن سکی اوروہ ولہا۔وہ سبرول کی بجائے گفن پہن کرد نیا

ہر پھولکی قسمت میں کہاں نازعروساں پچھ پھول تو تھلتے ہیں مزاروں کے لیے میں حسن رضا کی قبر پرردز جاتی تھی ادر پھولوں کی پیتاں نچھاور کرتی تھی ادر ہرجمعرات کواس کی قبر پر

باتمی بھی اس معاشرے کے لوگوں تک پہنجادی ہوسکتا ہے کہ میری کسی بات ہے کسی کا کوئی فائدہ ہوجائے ممنی کا ضمیر جاگ اٹھے کسی کو انسانیت کا احماس جوبات

۔ آپ مدت ہے میری مال نبیں سوئی تابش ميريف ايك باركها تفاجحه ورلكتاب ماں متنی بچوں سے پیار کرتی ہے باپ بھی پیار كرتا بي مكر دنيا بين پھرايا كيوں ہوتا ہے جب ج جوان موجات ميں ان كوتيد كرديا جاتا ہے اين شان وشوکت کی د بواروں میں کیوں ان کے جذبات اورا حساسات کوفتل کرو یاجا تا ہے اسپنے اصولوں کی خاطر میں تمام والدین ہے باتھ باندھ کر اپیل مرتی ہوں کِدخدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کا احرِ ا کرنا میکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں خون کے رہیتے کیسے بدل جاتے ہین رشتوں میں دراڑیں مت ڈالیس اورا کر انسان امیر ہے تووہ تکبرنه کرے اپنے بچوں پر حکم نہ چلائیں ان کو پیار ے محبت سے سمجھا میں اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو میری مال باپ نے میرے شوہر نے میری بہنوں نے جومیر ہے ساتھ سلوک کیا وہ بھی خدائسی کودن نہ وکھائے میرے والدین میرے سنگے تھے میرے رشتے میرے سکے تھے مگر جھے سے دشمنوں کی طرح سلوک کیامیرے اپنول نے اور آخر میں وعا کرتی موں صرف اپنی حالت پرترس کھا کر کہ خدا کسی کوعشق کا روگ نہ لگائے کئی کوکسی ہے عشق نہ ہوکسی کوکسی ہے محبت نیہ ہو زندگی برباد ہوجاتی ہے میری تمام بہنول سے گزارش ہے کہ اپنے مال باپ کی عزت کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں اور تمام والدین ہے بھی گزارش کرتی ہوں کہ بچوں کی خوشیوں کو عزیز رھيں۔آمين۔

اس شب ئے مقدر میں حربی نبیر محسن ديکھائے کی بارچراغوں کو بجھا کر

قارئین بیکی ڈاکٹر شاویز حیدر کے کلینک بر ایک ذخمی لڑ کی مقدس کی کہائی اس کی زبانی ہنتے ہئے میری بھی آتھوں ہے آنسوؤں کی برسات چلتی ربی كه ايسے بھى ونيا ميں ظالم ماں باپ ہيں بہنيں ہيں ببنول كارشته توبهت مضبوط اورجا ندار بوتاي ببنيل تو ایک دوسری کی محبت پر جان داردیش بین بدیسکی بہنیں تھیں اور کیسا بیار تھا مقدس کا جس کے کیے مقدس نے اپناسب کچھ قربان کرویا مگراس نے ایس کے بیار کی قدر نه کی مقدس کی بےلوث محبت کو وسمجھ نه سکا چندروبوں کے آنے ہے اس نے اپنی محبت کو بھلادیا میں اینے تمام قار نین ہے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ مقدی کوکیا کڑنا جا ہے اپنی اپنی رائے ہے ضرورنواز نا مجھے آپ کی رائے کا شدت ہے انتظار رہے گا آپ کی رائے مِقدی تک پہنچ جائے گی قارئمین آپ کومیرنی بید سنوری میسی تکی میں این کو کھھنے میں کہاں تک کا میاب ہواہوں مجھے اسینے قیمتی وقت میں سے صرف ایک منٹ دے رینا مجھے ایک منٹ کی کال یاسیج کرکے ضرور بتانا کہ آپ کومیری پیرکاوش ٹیس لگی امید ہے آپ کوتمام لوگوں کو پسندآئی ہوگی میں اپنی پیسٹوری ا پنی پیاری اورسویث کزن مایه شامل \_قرا ة انعین عینی ۔ رخسانہ ملک اور ملک شاویز حبید کے نام کرتا ہون ميري ڈھيروں محبتيں اينے خاندان اورائے والدين کے نام اور نیک وعائمیں بیارے پاکستان کے نام اوران لوگوں کے لیے بہت بہت سلام جواس ملک ہے دور ہیں سی اور ملک میں ہیں میرا دونوں ہاتھوں ہے۔

شب بفر میں سارے شبر کے شیشے کئے گئے جاتے ہوئے یہ برف کے موسم نے کیا کیا دىمېركى ترى شب نە يوچوكس طرح كزرى يبى لكنا تفاوه الجحى بميس يفول بييج كا آپ کی د عاوُل کامختاج ۔ انتظار حسین سائی

الإحراب عرض 61

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ر ہاعشق نہ ہود ہے

## خودداري

#### - يْحْرِيـ رياض تبسم - فيصل آباد ـ 0343.7677313

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہآپ خبریت ہول گے۔ آپ کی دکھی گھری میں آئ پھرا یک سٹوری لے کرحاضر ہوا ہوں بیسٹوری حقیقت برمنی ہے امید ہے کہ آب اسے جلدشائع کر کے شکریہ کا موقع ویں گے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہےزندگی ۔رکھا ہے بیالیک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جِلد جواب عُرِض کے صفحات کی زینت ہے قار ئین وعائریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار من کویہ کہانی بہت بسندا یے گی۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیے کو مظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرد ہے؛ ميں تا كەكسى كى ول شكنى نه ہواور مطابقت محض اتفاقيه ہوگى جس كا ادار ديارائثر ذ مه دار نبيس موگا۔اس کبانی میں کیا کچھ ہے یہ آت آپ کو یا صفے کے بعد بی پت حلے گا۔

ے نکلتے نکلتے مجھے کچھ در ہو گئی بہت ، بی ایس ہے آفس سے نکلتے نکلتے کافی در ہوگئ تھی سوا جاہنے کے باوجود بھی تقریبا سورج نہی خیالات میں کم میں ریسٹورنٹ پہنچا **وہ تینو**ں ہی مھے سے میلے سے وہال یر موجود تھے اوران کے چبروں یر نا گواری کے آٹار نمایاں تھے کیکن میرے قریب جاتے ہی ان کے چبروں پرمسکراہٹ پھیل گئی اور بہ ہماری کمزوری تھی کہ آیک مل مین ہی سب مجلے شکوے بھول جانے تھے اسکول ہے کالج اور پھر یو نیورٹی ایک لسا سرصہ ہماری اس دوستی کے بود ہے کو یننے میں لگا تھا اس عرصہ میں بہت ہے نشیب وفراز مجھی آئے کین ہاری دوئی میں کوئی فرق نہیں آیا میرے مقالمے میں وہ تنوں کھاتے میتے گھرانوں ے تعلق رکھتے تھے ان کی ملازمتیں بھی اجھی تھیں بماری ذات برادری اورز بانول میں بھی فرق تفالیکن بهاری سوی ایک تھی ای لیے بهاری دوی قائم ودائم ر بی ریسٹورنٹ ہماری ملا قانوں کی واحد جُلدکھی جب ہے ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تھا ملازمت شادی بیاه کی زنجیری یا ؤل میں پزی تھیں ادر گردش دورال

غروب ہونے کا دفت ہو گیا تھا سردیوں کا سورج بھی تو جلدا الوداع كهدوينا ب من روؤيرآيا تو شديد بْرِيفِك جام كا سا ماحول تها ميں اگر كوئى ركشه ليتا ما نیکسی کردا تا تو زیادہ در ہو جانے کا اندیشہ تھا سومیں تیز تیز قدم انھا تا ہوا پیدل بی جاند ٹی چوک کی جانب چل بڑا مورج سارے دن کی مسافت کے بعد دور افق میں غوطہ زین ہو چکا تھا مغرب کی اذان کی آواز جارسوگو ج ربی تھی سورافق پراجھی کچھردتی باتی تھی۔ مجصے جلد از جلد جا ندنی چوک پہنچنا تھا جہاں رینورن میں دو میر نے منتظر تھے میرے دوست امجد فراز اورسلیم ہم سب دوست ہرویک اینڈ کی شام ای جگه ملتے دیر تک وہاں ہینے کریا تیں کرتے پھرا بی ا بی منزل کی طرف چل پڑتے تھے مجھے یقین تھا کہ میرے تینول دوست و مال موجود ہول گے اور مجھ پر برہم بھی ہور ہے ہوں گے لیکن میں بھی کیا کرتا نو کری

جنرى**2015** rom Web

Google جواب عرض 62

خودداري

193 . ہمیں زعری سے بیار کہیں کی طرح کریں . کو عی بب وفا شعار مينى مِن ہی اقربول تمرا 191 V 5 اعتبار خبيس V 75 ایخ دل

كس قدر معموم سا لبجبه نفا اس كا وهيرے سے جان کہہ کر بے جان کر ديا 🗨 .....شاپرتواز – کوجره آئی جبت نہ کرد کہ بکھر جائیں ہم تھوڑا ڈانابھی کرد کہ سدھر جامیں اگر ہو جائے ہم ہے خطا تو ہو جانا فنا گر اتنا بھی مہیں کہ مر جائیں ہم کسسسسسسسسسلال شاورخ فان-کرک کھوکریں مار کر محفل ہے خواتے میں مجھے اور اک یاؤں ہے دامن تھی دبا رکھا ہے 🔾 .....على يور چھيد اس کو تو کھو دیا ہے اب نجانے کس کو کھونا ہے لکیروں میں جدائی کی علامت ابھی باقی ہے 🗗 ..... مُحدوقاص احمد حيدري - سبكل آباد مت وے دعا کسی کو اپنی نزدگی لگ جانے کی یہاں چھلوگ اور بھی ہیں جو تیری زندگی کی دیا کرتے ہیں ٢ .....ا = ذى كول - كميرو برسول بعد اس مخف کو دیکھا اداس اور پریشان ٹاید اُے مجھ سے بچھڑنے کا م آج بھی ہے عونيا قادر- وزيال نے جمیں ایک دوسرے سے کچھ دور دور ساکر دیا تھا تب بھی ہم لوگ ہر ہفتے کی شام ریسٹورنٹ میں ملتے تھے ویسے بھی ہم نے کائی سالوں تک اس ریسٹورنٹ میں شاعری ادب تاریخ سیاست اورسائنس پر بحث مباحث کرتے کزارے تھے بھی بڑے بوے قبقیے لگائے تھے اور بھی بھی تو ایک دوسرے کو گلے ہے لگا کرروبھی دیئے تھےریسٹورنٹ میں دیرتک بیٹھنے کے بعد ہم لوگ اٹھے اور پینورنٹ سے باہر آ گئے میں نے موک کے بارد مکھا جہاں ایجد کی موٹر سائکل فراز کی کار اورسلیم کی کیری کھڑی تھی تب میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو میراسر پچھتن ساگیا جا ندنی چوک شہر کا بھی مین چوک ہے وہاں ہے ہم سب کے راستے الگ الگ ہوجاتے تھے ان تمیوں نے میری طرف دیکھا میں نے مسکراتے ہوئے انہیں الوداغ کہا وہ ہاتھ بلاتے ہوئے سڑک یار کرکے اپنی اپنی گاڑیوں پر سوار ہوکرانی اپنی منزل کو چل دیئے میں . چه دیر و مال گفر از مااوروه د نیاد کرتار با جب وه مجھے ایے گھر تک چھوڑنے کے لیے زور دیتے لیکن میں انہیں منع کرتا اس لیے کہ آ گے چل کروہ مجھے یو جھ نہ معجھنے لگ جا تیں میں نے اینے وجود کو شؤ لا کہ کہیں کوئی احساس محروی تو نہیں ہے لیکن نہیں اس کے برعکس ایک احساس خود داری تھا جس نے میرے سر کو اونچا کردیا دوی کچھ لینے کائبیں کچھ دینے کا نام ہے اور دوی ای حالت میں قائم رہتی کید دوست کو بھی کسی آ ز مائش میں نہ ڈ الا جائے نیکن خود کو ہرآ ز مائش کے لیے تیاررکھنا جاہے میں نے کچھ دیر سرد ہواؤں کوایخ اندر جذب کیا اورآ ہت۔ آ ہتہ پیدل ہی اینے گھر گی جانب چل، دیاا یک عجیب ہے احساس کے ساتھ ۔۔۔

اک عادت ی

اک عادت می ہو گئی ہے اب ہمیں کی کا انتظار نہیں

20150,5

جواب عرض 63

خودداري

## نفرنو<u>ں کی آ</u> <u>۔ تحریہ ایم نی طونی</u>

شنزاد ابرائی الساام وہلیم ۔ امید ہے کہ آپ تیریت ہے ہوں گے۔
میں آئی چراپی ایک نی تحریر مجت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی مجت کرنے ہوالوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہے اسے پڑھ کرآپ چوکلیں گے کس سے بوقائی کرنے سے احتراز کریں گے کئی ہے بوقائی کرنے سے احتراز کریں گے کئی گوڑی اوالی سے خلص ہونا پڑے گا مگر ایک صورت آپ کوائی سے خلص ہونا پڑے گا وفائی وفائم کہانی ہے آگر آپ چاہئیں تواس کہانی کو کوئی بہترین عنوان دے مجتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فرمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہانی میں کیا گوگی۔

قار نین میرے پاس بہت ی کہانیاں ہیں لکھنے بیٹھوں تو دن رات لکھ سکتا ہوں لیکن پہلے اپنی کہانی لکھنے لگا ہوں آپ مجھے بتا ئیں کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔

چہروجس کود کی کرچین ملاے تم آج کے بعد صرف میری ہوور نہ میری نبض رک جائے گی ہوش وحواس کنوا بیٹھوں گا پار ہے نوئی نے کہا نوئی آج کے بعد رن آپ کی ہے مشکلات کا بہاڑ سر کرے بیمیری زندگی کی ساتھی بی نونی ہے میری تین بیٹیاں پیداا ہوئیں غیما صفی اورآمی میں کو بہت آگیا میں نے نونی کی مال سے بدسلوک کی وجہ سے نوٹی کوطلاق دے دی اورکو بت واپس آ گیا کویت کی بہت بڑی بلکه سب ہے بری مینی میں نوکری کرتا تھا بیسہ کھلا تھا جلدی یا کستان گیا ہاتھوں میں نین ہیرے کی انگوتھی گلے میں وزنی کولڈ کا چین ہاتھوں بھی گولڈ کا چین سونے کے فریم والی عینک اینے رشتہ داروں اور فیروں کے رشتوں کی بارش ہوگئی میں نے صاف کہددیا میں نے شادی نبیں کرنی موت ہے پہلے ماں بول کی تھی بیٹا طوفی میں بائی باس ایریشن ہی تہیں کرواتی اگرتم شاوی کے لیےراضی نہ ہوا آخرنے کہا تیری تین بیٹیاں ہیں الله تم كوبیثادے گا گرشادی كرلی وہ وعدہ كيا

2015رى 2015 P

جواب عرض 64

#### MW.PARSOCIETY.COM



بناؤن گا اور جنتی بزی قربانی دینی بیژی میں تمہارے سراتھ شادی کرنے کو تیار ہول میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں کا شادی کے بعد میں شہبیں آپی پرسٹش کِرونگااتی خدمت کروں گا د نیاعش عش کر ہے اٹھے گی میں ونیا کا خوش قسمت انبیان ہوں مجھے میرا آئِيدُ بِلِ مِل مِن اللهِ إِلَي إِلَي اللهِ اللهِ اللهُ آ تھوں میں باتیں کیں گھر جا کر میں نے ڈائزی کول ہر صفح برقطی سے پیار کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ شادی ندکی تو خودکشی کی دھمکیاں دی تھیں چھوٹا سا بیگ کھولا تو اس میں قطی کے لو لینر تھے قل تھا رمضان قریب تھا میں نے فطی کے تمام گھر والوں کی افطار یارٹی کا بروگرام بنایا گھر کے برفروکو مازی لا نا تاکیدئی تا کہ فطی تھی آ جائے میں نے قطی کے لیے ایک خطالکھا تھا یارٹی پرآنے پر دینے کے لیے ایک اليب لفظ بياريس ذوبإلخابه نظی میری زندگی۔ فطی میری زندگی۔

اسلام پیم ۔ جب سے شہیں اور تمہارے کیے لجے کا لیے ہال اور جا ندسا چیرہ و یکھا ہے تمہارے ملونی ملکوتی حسن نے میراحشر کر دیا ہے می**ں وہ نہیں** ر بابرل جونمهیں و ت<u>مض</u>ے ہے <u>سلے ت</u>ھامیں وہبیس رہاجو بميشه مشكراتا فعامين وونهيس ربأ جوشورفل كولينع كرتاتها بلکه میں تمہاری حادوجہ ی نظروں کا تیرکھا کر بالکل بدل گیا ہوں اب تمہارے موامیری سوچوں میں اور کوئی نہیں بستاتم نے مجھے باکک بدل ویا ہے میں چوہیں تھنے تمہارے تصورات کے بیا کے میں غوط زن ر بتا ہوں مجھ پر ترس کھاؤ دل ہے کی دوتم نے اگر ہے وفائی کی تو میرادل کرچی کرچی ہوجائے گامیری دھو کنیں اُوٹ چھوٹ با نیں کی میری کیے تم بن اس جیون میں کوئی رنگیبی نبیس ربی تم بن اس دھر لی پر اب کوئی پھول ہیں رہا تہبارے بغیر میری سوچیں مردہ ہیں میری امنکیں بنجر ہیں تمہار ہے بغیر میں جینا محال معجعتا ہوں میں نے سیجے دل سے مہیں اپنی بیوی تشکیم

ئرلوں ًا۔ امال کا ابریشن جوا ماں فوت ہوگئی میری پھوپھی کی سب ہے خچوٹی بٹی نا ئیلہ کومیرے ساتھ بیار ہو گیا اورا پنا رشتہ گھر بلا کر دوسری جگہ ہے تزوا کر بولا میں نے شادی طوفی سے کرنی ہے میں اورمیری بہن نا ئیلہ کی بری بہن کے باس لا مورا ئے مضورہ کیااس نے نا ئیلہ کی بہن نے بولا رشتہ ہمارے گھر بھی دیکھ کتے ہو میں نے بہن کو بولا کہ چلو نا ئیلہ کے گھ جا کر رشتہ کی بات کرتے ہیں میری دوائی کی نیوب لا ہور بی رہ گئی تھی نا ئیلہ کی سب سے بڑی بہن ودوانی کی نیوب لینے لا ہور بچھادوائی کی نیوپ کھولی تواس میں قطی کالولیئر نکلالا ہوروان باتی کی بیٹی قطی کا

تواس بیل می و نویسرسی است و است خط میقها جومیری زندگی کا نیمتی سرمای ہے۔ کیول چیکے ہے وہ لوٹ اثر جاتے ہیں دل میں بین کے بیاتھ تیست کے ستارے نہیں معت يُّه نه نظر بهی دشمن کی خوشبوكي طرح بوامين مبكو یہ میری نہیں میرے دل کی دواہے تو جا ندستاروں میں مہئو جو أيوال كوجواً والاروك لك جاتا ب عاشقوں کوعشق والا روگ لگ جاتا ہے

تیرے جائے کے بعیر بہت ادآئی تیرکی آ پکوفسم ہے آپ ریاس کونہیں دکھا نمیں گ رات کومیری بہن کی نا کلہ کے ساتھ رشتے کی بات یں ہوگئی ہے بیلولیٹر میں نے بہن کو دکھایا اور کہا کہ میں نے باکلہ سے شادی نہیں کرنی ہم لا ہورآ گئے اور میں نے قطی کو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ کر دیکھا میرے ول کی تعاندتی میرے وریان ول کی ببارمیر ہےجیون کی خوشبومیر ہےخوابوں کی تعبیر میری وهوئن كى شنرادى فطى بالكال مير ب سامنے تتے قطى جان آپ کا لئم پڑھ کر میں آپ کے پاس آیا جول جان جُدر مه ی منت کا چشمه بنگی خشک نه بوگا میں زمانے نجر کی رکاوٹیں عبور کر کے شہیں اپنی ہوی

copied 2015 Web

جواب عرض 66

بلاعنوان

ب بات کوئی ضرور جو ہم سے چیا دیتے ہیں اکثر ہوں تم نے مجھے نے جائے پر مجبور کردیا ہے تم نے قل مرے مرنے ک دعا ہے ہونوں ہے جن کے کراظبارنہ کیا تو میں خودشی کرلوں گائی خطاکا جواب ہم جیسے کی ان کو یا دیے ہیں اکثر نہ آیا تو میں بمیشہ بمیشہ کے لیے تمہاری نظرول سے اہر ہو جاتی ہے دلل مجمی سیدان محبت میں دور چلا جاؤل گااس دکھ نجر کی زندگی کا خاتمہ کرلوں کا وہ ہم کو سر بازار کر رسوا دیتے ہیں اکثر ابرازاحمرابر كرسيدال

وعا

جب تک جیوم پریانس میں صندل میتبے تیرارستہ ہےروش سندرابل ماندنی سے جيرا كمررب تابنده خوشی کا سورج برمسح جیرے تمریس آنکسیں کھولے جب تک تور ہے زندہ

صائر.بی

#### غزل

عم ما ما ك يج مدة الادع عم ما ال یہ عائد جو ہوئے گئی خدا حر کے دان ابتے ہر ۔ کے الزام وہ مارے ہم نے للف تو جب ہے ای لیرکہ پہتے جائیں L P DV L 10 & & R 24 راغب ی نہ ہو کوئی ہماری جانب کو اختیام آج لاکھ اشارے کے ہم نے محمرا حنشام ہائمی ۔ کلابیداورکز ائی

غزل

تم مجھ سے روٹھ جاد الیا مجھی نہ ہو یں ایک ایک نظر کو ترسوں الیا مجھی نہ ہو

کرانیا ہے اس کیے دیئے کی مانند ہر وفت جاتیا رہتا

رور پیا ہوں میں اس میں اس مولی۔ صرف تیرااور سی کانبیں کی طولی۔ افطار پارٹی پرفطی کے گھ کے تمام فردآئے تھے فطی بھی آئی تھی وو پارٹی میر می زندگی کی سب سے فطی بھی آئی تھی وو پارٹی میر می زندگی کی سب سے فط ُولڈ پارٹی بھی میری زندگی کا بیار میری **ج**امت مطل بھی آئی ہوئی بھی اس پارٹی میں اس دن قطی کا اور قطی کی خالدرابوری سیلے کھائے کا مقابلہ: واقطی کے بین ٹی شعيب ُومِين ن ويريويهم وديا سيع ُصان كامقابله ل نے جیت یا رات کو سب سے جھی جھی ر فطی اور میں جھت کہ ہے ، اور کی ملاقات دو جینے ی رہی ساتھے جینے مرنے کی تسمیس کھا ٹیں دوسرے دن فط پر سے کہا ہو اور اس نظی کود کیھنے کے لیے قطی نے گھر ٹیافظی کے ساتھ گوشت پلاؤاور مزے دار کھانے کھائے فطی نے سب سے چھپ کر بہت سارے لینر مجھے دیئے میں نے کو پڑکا ایڈرائیں گلے مکت مگھے لفافے دینے اور ہم جلدی جلدی ائے پورٹ آ گئے کو یت کے لیے ٹی آئی ہوں محت میں ، شب و روز گزارے ہم نے اے میں جینجااور کو نت آ گیا

لکھ کے نام تیرا منا دیتے ہیں اکثر خود کو شب وروز یمی سزا دیتے ہیں اکثر حد سے زیادہ جب یاد ستاتی ہے آ کر ان کی چکے چکے خوب آئو تم بہا دیتے ہیں اکثر دل کی دھڑکن کو رکھ کر قابو عل اے دریا مِحْ داستان نجر نم ما دية بي اكثر اک مت ہوتی ہے درکار جس کو جلاتے ہیں دوست اک میں آس کی عمع وہ بجا دیتے ہیں اکثر ان کی سے خاموثی پیش خیمہ ہے کی طوفان کا

£ري 2015

جواب عرض 67

بلاعنوان

## أئترس كي موت

تحرير . رفعت محمود . 0300.5034313 .

محترم جناب شنراده التمش صاحب \_

سلام عرض \_امیدے خیریت سے ہول گے۔

وہ دور بھی کیا دور تھا جب سب رشتے نا طے خلوص کے بچاری ہوتے تھے سب ایک ہی جگدرہ کر پیار ومحبت کے گیت الا ہے تھے ہرایک کے د کھ درو با ٹماا نکا شیوہ ہوتا تھا اب تو نفسانعسی کا عالم ہے سب رشتے نا طے میے والوں کے ہوگئے ہیں جس کے پاس پیرہے سب ای کی عزت کرتے ہیں دولت نے انسان کواندھا محردیا ہے غریب تو غریب تر ہوتا جار ہاے اسے آیے گھر کے مسائل سے ہی فرصت تبیں ملتی دوسروں کے بارے میں کیا سو ہے گا مہنگائی نے اس کا جینا مشکل کیا ہوا ہے وہ بڑی مشکل ہے این بچول کا بیت یال

اس بار جواب عرض کے لیے اپنی ایک نئی کہانی آئیڈیل کی موت بجھوار باہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ نے اور قار تین نے کرنا ہے۔ میری گذشتہ شائع ہونے والی کہانیوں پر ہزاروں کالیں مجھے موصول ہوئی اورابھی تک ہور ہی ہیں ہرکوئی مجھے ہر بارانکھنے کو کہہ رہاہے۔اور میں کوشش کرر ماہوں کہان کی خواہشات پر بورااتروں۔ادرمیری کوشش ہوتی ہے کہ جواب عرض نے لیےالی ایسی کہانیاں لکھوں جس میں سبق ہو جس میں وہ کچھ ہوجو کچھ دنیا میں ہور باہے۔

جواب عرض کی پالیسی کو مذاظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں رمقامات اوروا قعات بدل دیئے ہیں تا کہ سی کی دل شکنی نہ ہو سی ہے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام شاف۔ آپ کواور خصوصاً قار تمین کودل ہے سلام عقیدت

فائزہ نے کالج سے آکر کتابیں الماری میں بات ہے فائزہ نے بہی کو تیز نظروں سے گھورتے رکھیں اور برقعہ اللہ رنے لگی اس کی چھوٹی ہوئے کہا۔ بہن سامنے کھڑی اے شریر نظروں ہے ویکھ رہی

کرنے کی کوشش کررہی تھی فائزہ کو اس کی اس

حرکت برا جا نک غصهآ گیا۔

باجى آپ كيول غصه ميں ميں اور پيركيا كھى كھى لگار تھی ہے اتنی بوی ہوگئی ہوا بھی تک تمیز نہیں آئی اور ہاں کل گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔

ہوں مہمان آ رہے ہیں تو اس میں کون ی نی

باجی پوری بات تو آپ سنتی بی نبیس مووه ابو تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنی بے ساختہ ہلسی ضبط کے دوست ہیں ناں ان کے مٹے ڈاکٹر ہیں فرحت نے آہتہ ہے کہا۔

ڈاکٹر ہیں تو ہوا کریں ہمیں اس ہے کیا مطلب ہے فائزہ چاکر ہولی۔

ارے داہ باجی وہ بوئی مطلب کیے نہیں ہے يبي مطلب والى بات تو آپ كو بتار بى بور كل ابو کے دوست گھر ہے چندعور تیں تنہیں ڈاکٹر

جۇرى2015

جواب عرض 68

آئيذيل كي موت

copied From Web

### YMW.PAKSOCHTY.COM



و ومسکرات ہوئے انچہ بینچی فرحت ایک دم ہی اس کے قریب آئنی۔

اوہو باجی آج تو موڈ برااحیما ہے کیا خواب میں ڈاکٹر صاحب نظرآئے تھے۔۔۔ وہ سے ننگ کرتے ہوئے بولی۔

فرحت ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ۔ توانی شرارتوں ہے بازمبیں آئے گی دواہے منہ چڑ اتی ہوئی بھا گے گئی۔

فائزہ خاموثی ہے کتابوں ہے تھیل رہی تھی دونوں باتھوں کو چبرہے میں تھام کر وہ ایک دم یو چوں میں کم ہوگئی ڈاکٹر میرا آئیڈیل ۔میرے تحیل کا مرکز تو کیا یہ تج ہے کہ میرے حسین خوابوں کی تعبیر بھی یوری ہو کی میرا آئیڈیل مجھے ال جائے گااس نے اپنی آنکھیں موندھ لیں تصور میں اس نے اینے سامنے ایک خوبصورت ڈاکٹر کو

باجی کب تک ڈاکٹر صاحب کے مراتبے میں مجتھی رہوگی تاشتے پر انتظار ہور باہے فرحت اس کے سامنے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی

فرحت کی آوازنشتر بن کر فائز و کے دل میں ا تر کنی۔ فائز ہ نے تؤیہ کر آئٹھیں کھول ویں اوپ دهیرے ہے بربرال

یاڑی ہے یا شیطان کی خالہ ہے یہ بات فرحت کے تیز کا نوں تک پہنچ گئی۔ جی باجی کوان ہے شیطان کیا میدلقب و اکثر صاحب کو دیا جار باہے۔ فائزہ نے ایسی تظرول ہے ایسے ویکھا جس میں بے جارگی اور بے بسی موجود می کمر کی صفائی کے بعد فائزہ ایک تنقیدی نظرے گھر کی سجاوٹ کو دیکھے رہی تھی تمام چیزیں ا بی ا پی جگبه پر نھیکیے بین اینے میں اس کی ای کمر ہے میں داخل ہوئی گھر کی صفائی اور سجاوٹ کوو کمچھ کرو د خیران ره ننی -

صاحب کے لیے پیندکرنے آ رہی ہیں۔ چل بھاگ يبال سے برسي آئي مطلب سمجھا نے والی فائز ہ اے مارنے کے لیے دوڑی آوروہ ہمتی ہوئی تیزی ہے بھا گ گئی۔

فائزہ بٹی ۔۔شام کو جائے پیتے ہوئے امی فاس ہے کہاکل یہاں چندمہمان آرہے ہیں مج اٹھ کر کمرنے کو اچھی طرح صاف کردیٹا اورنی عادری جیادیا۔ فائزہ کی نظری فرحت کی شرارت ہے مچلتی ہوئی نظروں پریزی تو وہ تب کئی اورجائے کا برا ساتھونٹ لیتے ہوئے منہ بناکر نظری دوسری طرف پھیرلیں۔

باجی کیا جائے مملین ہے۔۔۔ فردت شرارت سے بولی ۔

کیا مطلب ہے تمہارا۔ فائزہ نے چونک کر اس ہے یو حیما۔

کیا پھر سے مطلب سمجھاؤں ۔فرحت نے کھڑے دیکھا۔

فائزه نے قبر آلود نظرول سے اس کی طرف د کیها انگین خاموش ربی فائزه اور فرحت دونول بہنیں ایک دوسرے ہے الگ طبیعت کی مالک تھیں فائز ہیکنڈ ائیر کی طالبہ تھی اور فرحت میٹرک میں روحتی تھی فائزو کی طبیعت میں ہجید کی تھی اورفر حت کی طبیعت میں شوخی شرارت کوٹ کوٹ كر بھرى ہوئى تھى ہرروز فرحت كى نئى نخدشرارتوں نے فائزہ کا ناک میں دم کررکھاتھا بھی بھی تو وہ اس کی شرارتوں سے تخت غصہ میں آ جاتی دوسری صبح فائزہ جاگی تواہے فرحت کے گانے کی آواز ښانی دی په

ابھی جیھو تو مى آئے ہو ہاتیں جانے ول تابو ہیں تانے دو ول کو گواہ بنا کر پیار کی قشمیں کھا ہیٹھے

جۇرى2015

جواب عرض 70

آئيڈيل کی موت

پر میک آپ کرنے ہے انسان کی اصلیت حبیب مبین محق ۔

اف لڑک میر ۱ د ماغ نہ جائے جو تیرا ول چاہے پہن میں کچھ نہیں بولتی یہ کہتے ہوئے امی باور چی خانے کی طرف چل دین ان کے جاتے ہی فرحت دوڑ کر کمرے میں آگئی۔

ہاجی زندہ ہاد۔ وہ ہاتھ او پر کرکے یولی۔ شع علم زندہ ہاد کیا خوب ہاتیں کی ہیں آپ نے امی

فائزہ اپنی اس چیت پر بے حد خوش تھی وہ آئینے کے سامنے گھڑ ہے ہوگر اپنا آپ دیکھنے تکی ساتھ کاری آواز سائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی فائزہ کی آواز سائی دی۔ اس آواز کے مہانوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور فوراباور پی کانے میں تھس تین اس کے والی کی دھڑ کئیں تیز ہوگئیں اور چیز ہے ہر حیا کی دھڑ کئیں تیز ہوگئیں اور چیز ہے ہر حیا کی سرخی کھیں گئی اس کے دین کی اس کے دو تین کی اس کے مطابق اسے کوہ بی دو شربائی شربائی اکے سامنے کی اور چائے میز پر چی کے ایک مامنے کی اور چائے میز پر کی ایک دو شربائی شربائی اسکے سامنے کی اور چائے میز پر کی کی دو کئی ہو گئی اور چائے میز پر کی کی دو کئی ہو دین چاپ جیٹھی ایک خاتی کری پر بیٹھ کی وہ جی چید وہ خور بھی ایک خاتی کری پر بیٹھ کی وہ جی جید وہ خور بھی ایک خاتی کری پر بیٹھ کی وہ جی جید میمان کی خاتی کی دھڑ گئی اور انتظار کی مائے کی دھڑ گئی اور انتظار کی سامنے کی دھڑ گئی اور انتظار کی سے سے آش کر گئے ہے۔

کنی روا گزرگئے کیکن ان کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا اس دوران فائزہ نے کئے حسین خواب دیکھے ادرار مانوں کے کیسے کیسے کل سجائے ڈائٹر کا مران کے خیالی پکیر کو اپنے من مندر کا دیوتا بنا کرس کس انداز ہے نہ یو جا۔

اتوار کا دن تھا فائزہ جواب عرض کا مطالعہ کرر ہی تھی مگرسو چوں میں نجانے کیا کیا بن رہی تھی کل میری دوست مونا کہہ رہی تھی کہ آئیڈیل ملا فائزہ بینی ۔ وہ اسے پیار جری نظروں سے
دیکھتے ہوئے بولی۔اب تو گھر کا کام مکمل ہوگیا
ہے اب ذرا جلدی سے تیار ہوجاؤ مہمانوں کے
آنے کا دفت ہوگیا ہے۔امی کی با نیس سن کراس
کے کانوں میں شہنا ئیاں بجنے لگیس۔اور دوشر ماکر
روگی فائزہ نہا کر باہر نگلی تو اس کی امی کمرے مین
آئی۔

فائزہ بیتو نے کیا پہن رکھا ہے۔۔۔ وہ ایک بھڑک کر بولیں ۔

امی و بی جوروز پہنتی ہوں اس نے پھولوں والی قمیض پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

ا نے آئر کی مقتل کے ناخن لے اس کی امی نے اسے کہا وہ لوگ تحجے ویکھنے آرہے ہیں اور تو اس لباس میں ان کے سامنے جائے گی۔ فائز ہیین کر کٹ کررہ گئی اور اس کی نظیریں فرش کی سیاہ وسفید رنگوں کی ٹائلوں میں مدخم ہوگئیں۔

بیٹی ۔اس کی امی نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہاوہ عیر پر جوسوٹ تم نے لیا تھاوہی پہن لو۔

امی کیا انسان کی عظمت کا انداز و لباس کی قیمت ہے لگایا جاتا ہے کیا ساد و لباس انسان کی عظمت کو گھٹا ویتا ہے۔ فیمتی لباس سے انسان کے وقار میں عظمت آ جاتی ہے۔

وقار میں عظمت آ جاتی ہے۔ اے لڑکی ہے تو برکار کی باتیں لے بیٹھی ہے تیرا د ماغ چل گیا ہے امی غصہ سے بولیس ۔

ای دنیا آب بہت ترقی کرگئی ہے اب ہر طرف تعلیم کی روشن پھیل چکی ہے لوگ جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اگلی طبیعت میں آتی ہی وسعت آ جاتی ہے تعلیم انسان کے ول کی آ تکھیں کھول ویتی ہیں جہالت کا دور اب ختم ہو چکا ہے جب لوگ کسی انسان کے باطن سجھنے سے محروم شخصے اب تو لوگ سادگی کو زیادہ پہند کرتے ہیں چہرے

جۇرى 2015

جواب عرض 71

آئيزيل كي موت

نیں کرتے تو میرا آئذیل کیا اس کے آگے دہ

ہونہ سوچ سکی اس کی آنھوں کے سامنے اشکوں
کے دبینر بردے حائل ہو گئے اور پھرآ نبوؤں کے
موتی اس کے رخباروں پر پھیلنے لگے لیکن وہ پھر
اپنے آئیڈیل کے سندر سپنوں میں گھوگئی دوسرے
دن جب فائزہ کالجے سے آئی تو گھر کے ماحول پر
ایک پراسرار ادای چھائی ہوئی تھی ہر فرد کے
برب پر سو واری کے اثرات نمایاں تھے امی
دور ہی تھیں سب کی آٹھیں ویران کی تھیں فائزہ کا
دل کی انجانے خوف سے ڈو بنے لگا۔ فائزہ کا
اشارے سے فرحت کو اپنے کمرے میں بلایا۔
اوراس سے اس ادای کا سبب پو چھا۔ تو فرحت
اوراس سے آنو ضبط کئے ہوئے تھے ایکدم
اس کے گئے لگ کر بچوں کی طرح رونے تی فائزہ

بے حد گھبراگئ فرحت۔۔اس نے اس کو اپنے گلے ہے الگ کرتے ہوئے کہا۔

مجھے بتاؤ کیابات ہے نیم کیوں رور ہی ہو۔ فائزہ ۔ فرحت سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ خوشیاں ہمارے گھر آتے آتے لوٹ گئی ہیں غریبوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں عموں کے سمندرآتے ہیں

فرحت کی بتاؤ کیا بات ہے۔ فائزہ اس کی باتوں ہے اور بھی پریشان ہوکر بولی۔ دیم نیز نیز کی کا تعلیم

اجی فرحت نے آنسو خٹک کرتے ہوئے کہا تہاری باتیں فلط ٹابت ہوئی ہیں اگر چے زمانہ کہا تہاری باتیں فلط ٹابت ہوئی ہیں اگر چے زمانہ ترقی کرگیا ہے لیکن انسان کی دلکشی سے چکا جوند آئکسیں باطنی حسن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں آج کل کی دنیا ہیں دولت ہی سب پچھ ہے اگر آج ہمارے گھر ادای کا غبار چھایا ہے اس کی جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہوتیں سہارے دروازے پر بھی

شادیانے بجتے اور۔۔اوراس سے آگے وہ بچھ نہ کہہ سکی۔اس کی آ واز بجراگئی اب اصل بات فائزہ کی سمجھ میں آگئی تھی ڈاکٹر کا مران پر بھی د نیا داری غالب آگئی تھی وہی بھی دولت کی جھوٹی شان وشوکت پر جھک گئے تھے فائزہ کا دل ڈوب ساگیا تھا آئکھیں خشک ہوگئی تھیں وہ بے س وحرکت پھٹی مالت دکھوں سے وکھے رہی تھی فرحت بہن کی حالت دکھی کریریشان ہوگئی۔

باجی ۔ اس نے اسے پکڑ کر زور ہے ہائے موئے کہا فائزہ بولو کچھ تو کہو تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ فائزہ کا سرڈ ھلک کراس کے سینے ہے جانگا اور پھر فرحت کی چیخ و پکارس کراس کی امی اور ابو بھا گئے ہوئے آئے فرحت فائزہ کا سرائی گود میں لیے بیٹھی تھی فائزہ کو ہارٹ ائیک ہوا تھا لیکن اس کی نبض چل رہی تھی اس کے ابو جلدی ہے ڈائٹر کو بلانے چلے گئے۔

باجی فائزہ فرحیت اس کے رفساروں کو ہلاتے ہوئے کہدر بی تھی ہم غریوں کی بھی ایک ون صبح ہوگی و نیا میں کسی کے دن ایک جیسے نہیں رہے ہیں دولت تو ایک ڈھلتی حصاؤں ہے ہمیں بدول نبیں ہونا جا ہے یہ ہماری رات کا آخری پہر ہے ویکھو دیکھو فائز ہ دورافق پر اب ہماری صبح کی سفیدی نمودار ہونے کو ہے ہماری دنیا میں بھی صبح کی روشنی نمودار ہوگی ۔ خدارا آنکھیں تو کھولوا تنے میں ابو ڈاکٹر کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ڈاکٹر نے اے دیکھتے ہوئے کہا مریضہ کے دل پرا جا تک کوئی سخت صد مہ پہنچا ہے جس وجہ سے انہیں بارٹ انیک ہواہے اور پر بے ہوٹ ہوگئی ہیں ایسے بارٹ ائیک فیل بھی ہوسکتا تھا پھر بھی ان کی زندگی خطرے میں ہے میں انہیں بچانے کی یوری کوشش کروں گا آپ لوگ بھی ان کی زندگی نے لیے دعا سیجئے ۔آ گے جو خدا کومنظور

جۇرى2015

جواب عرض 72

آئيڈيل کی موت

#### ووست سلتے ہیں اکثر **مناصر پردیسی ۔ راجہ پور**

شکوه، جواب شکوه (نقم)

یوں فیل جو کرنا تھا پہلے ہے بتادیتے ہم ساری کتابوں کو چو لیے میں جلادیتے کوشش تو بہت کی تھی ، نا کام ہوئے آخر ہاں پاس تو ہوجاتے جونقل کرادیتے پر ہے جو لمے ہم کوسب خالی دیئے ہم نے اے کاش صفائی کے نمبر ہی دلادیتے (جواب شکوو)

یوں میل جوہونا تھا پہلے ہی بتادیے اب سے کہا ہوتا تھیلا ہی لگادیے نقل و کی تم نے مرغلط جوابوں کی کوشش تو بہت کی تھی نا کام ہوئے پھر بھی ہم یاس تو کردیتے جوعقل اڑا لیتے پہلے جو ملے تم کوسب خالی دیے تم نے کاش ایابی سے دیصے بی بنادیے

ایاز نعیم ایازی شیشاری

ا وقت کی تذو تیز ہوا کی زدیمی آکر بیت چکے رستوں پر لوٹ کے آنے والے تو کیا جائے رستوں کے موسم ہوتے ہیں بیجی اپنی اپنی زے میں اپنی اپنی سمت بدلتے رہتے ہیں فرحت عباس شاہ ۔ آزاد کشمیر

مجھوٹے معصوم بھائی ہوڑھے والدین سب آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر فائزہ کے لیے دعا میں مانگ رہے تھے آخرایک فائزہ کے لیے دعا میں مانگ رہے تھے آخرایک گھنٹے کی ڈاکٹر کی کوشش اور سب کی دعاؤں نے اپنا اثر دکھا یا فائزہ کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی اور پھر سے دھیرے اس نے آنکھیں کھول دی جاروں طرف گھرے تمام افراد نکا ہوں میں امید کا دیا جلائے گھڑے تھے لیکن امید کا بید دیا ایک بار پھر بھڑک کر ممیشہ بمیشہ کے لیے خاموش ایک بار پھر بھڑک کر ممیشہ بمیشہ کے لیے خاموش بوگیا۔

فرحت ۔ فائزہ کے ہونٹ کانے اورلرزتی ہوئی آخری آ وازنگل ۔ آئی ۔ ڈی ۔ ایل ۔ ملانہیں کرتے بلکہ آئیڈیل کی ہمیشہ موت ہوا کرتی ہے میں میں جاری ہوں فرحت تم میرے بعد رونا نہیں ۔ای ۔اور چھوٹے بھائیوں کو بھی رونے مت دیناخدا حافظ ۔

اس نے سب پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئی اس
بے حس دنیا سے دور چلی گئی جس میں دولت کے
آگے انسانیت اخلاق اور خلوص ومحبت کے سب
ناطے دھندلا جاتے ہیں یہاں دولت ہی عزت
ہے اور دولت ہی عظمت ہے باتی سب رخیے
غرضی ہیں۔

نظم

زندگی برباد ہو جاتی ہے کی ہے محبت نہ ہوا گر تو کو کی فرق نہیں پڑتا زندگی گزر ہی جاتی ہے آہتہ آہتہ خوثی میں غم میں محبت ہو جائے اگر صنم جوکرے و فا ساتھ نبھائے سدا تو پھول کھلتے ہیں اکثر

جواب عرض 73

آئیڈیل کی موت

## انتظاراك كرب

#### \_ يتحرير محمر فان ملك \_ راوليندى \_ 0313.7280229

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ میں آج پھرانی ایک نی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں عاضر ہوئی ہوں میری بدکہائی محبت کرنے والول کے لیے ہے بدایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآپ چوہلیں گے سی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے سی کو چیج راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کوب بناہ جاہے گا مگرایک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہائی ہے آئر آپ جا جنیں تواس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان وے سکتے ہیں۔ ادارہ جواب عرض کی یا لیکی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل نتمام کرداروں مقامات کے نام تبديل من مرويئے ہيں تا کہ کئي کي وال تنگني نه ہواور مطابقت محنف اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیبہ وارمبیں ہوگا۔اس کہانی میں آیا چھ ہے رہو آپ و پڑھنے کے بعدی پید چلے گا۔

امرنیل کی طرح میرے وجود کو بل میں چنٹحارہے ہیں امر بیل ڑھتی ہی رہتی ہے اور تمہاری یادواں کا کوئی سرا نسیں تمہاری یادیں ٹ<u>ل بل مجھے سنکنے پرمجبور کر</u>تی ہیں یری تنگھوں ہے نہ بند ہو نے وائی برسا**ت** کی حج*فز* ق لگ کل جی ہے جھزی میرے دل میں موجود تیرے پیار تیرے ساتھ کی آرز وکو کب سے طاہر کرر بی ہیں ایک الیا شخص بھی ہے میری زیست میں عرفان جومیری عمر ہے اور میں اس کا لمحد تھی تبین یا دول میں تیری کب کا نکل چکاہوتا۔لیکن چندائی سال ہے تیری یادوں کے کھروندے میں زندئی بسر کرنے پر بھی مجھے آج تک کوئی واپسی کا راستهٔ نبیس ملامیس کب تک تیری یاد ون ئے گھروندے میں صرف تؤپ کر زندگی بسر کروں گا مجھے اپنی یا دول کے ہتتے دریا سے نکال کرایل زلفوں ئے جال میں قید کرلوں میں تیری یادوں کے تخفے نکال دینا جا ہتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے حسین کمحات والپسی کی بھی آ رز وہیں رہی کیکن میں تمہارے ساتھ کا بمیشہ سےخواہشمندر ماہول۔

اکتوبرمیری زندگ سے ملاقات کا دان خود **بالبین** کوئنی اور کے نام لگا کرائی ہے اپنے ماو سال مانگنا کتنی بزی حماقت ہوتی ہے محبت ہیں بھی منزل آسانی ہے نہیں ملتی میں نے زندگ ہے نہ ماہ سال مائے اور نہ ہی بھی منزل کی خواہش کاا ظہار کیا۔ پھر بھی ہے وفائی میرے نصیب میں سہری انفاظ میں ور ن کی تنی سب چھ تھو کر بھی انتظار کے چین میل وہ خود تھام لر مجھے یوری زندگی کا انتظار کرب دے گیا میں ے کتنا جا ہاتھااس کو تحدول میں اس کو ہے پناہ عاجزی ك ساتھ مانگا تھا كتنا تزيا ہوں ميں اس كے چنديل ساتھ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے دل پر پھررکھ کرنسی کے لیے سب چھو کنوا وینا اپنے چین وقرار کے ساتھ دل کا سئون بھی تار تار کردینا اور پھر سب چھلٹا کر بھی سَون کے مل و هونڈ ، چندآ ج تیک تیری ہاتمیں مير ـــ کا نوب ميں گونجي جيں تيما شيريں لہجہ تيرا وہ نازات سرايا مين آب تك يون بس تيرب خيالون كي د نیا میں قطرہ قطرہ چھلوں گا تمہارے وعدے کی

جۇرى2015

جواب عرض 74

انتظاراك كرب مسلسل

#### MM.PAKSOCHTY.COM



اینے بیار ہے دوبارہ نواز کر مجھے تمام دکھوں درداور کر ب سے دور کردو میں اب اور سہ نہیں سکتا تمہاری جدائی کوتم ہے بچھڑنے کے بعد سے میری زندگی اندهبرتگری بن کئی ہے میری زندگی اندھے کنووں میں بسر ہوتی لگتی ہے جہاں روشی کی ایک لکیر بھی پہنچ نہیں یاتی میں بس تمہارے بیاراورساتھ کو مانگتا ہوں۔میں مجبت کے نام سے ہمیشہ بھا گئے والا کب اس محبت کے شکنچے میں پیکنس گیا ہوں میں مھی جان ہی نہیں یایا کہ محبت ہونے ہے زیادہ سکھ ملے یا محبت کے بعد چندامحبوں کی ونیا میں میں نے تم کو دیوی کی طرح پوجاہے میں نےتم کو بہت جاباہے راتوں کواٹھ اٹھ کر تم کوخدا کی ذات ہے مانگا ہے میری ذات کے اسلے ین نے مجھے بہت تر یایا ہے بہت رولایا ہے میں تہارے پار کے بغیر میں کب تک بول جنوں گا میری زندگی میں بہار کی آمتم سے مسلک رہی ہے میری زندگی میں دوبارہ آمدمیری خزان جیسی زندگی کو پھرے خوبصورت بنادے کی چندامیں نے انظار کے طویل اور کرب ہے بھر پور کھات کے ساتھ سمجھوتہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی انتظار کے نام ک ہوگ میری دیوانگی جو تیرے لیے ہیں اس پر ہنتے ہیں میں خودکوتمہارے نام پر لگا کر تیرے انتظار کی دہلیز پکڑ کر

بن گیاناں روگ آخراس کو کھود ہے کاغم ہر<sup>کس</sup>ی کے چہرے پرای کو کھو جنا کیسالگا میری آنکھوں نے بہتے ہوئے آنسو ہروقت میرے کہائی کواینے الفاظ میں بیان کرتے ہیں میں دل کولا کھتمجھا لوں تمرمیرا دل صرف تیرے بیار کے لے مہکتا ہے میرا دل صرف تیرے ساتھے کے لیے ترستاہے میں اپنی زنید کی کے طویل کھات بھی تیرے نام لگا کرمبھی میں نے بھی بھی چنداتم ہے کچھنبیں مانگا نیکن میں آج تمہارے آ گے بار مان گیا ہوں میں خود كوسنيها لتے سنيمالتے تھك گيا ہوں ميں اپني زندگي

میں جب جب ان کلیوں سے کز رتا ہوں جہال میں اورتم بھی ا کھنے چلے تھے وہ رائتے مجھے انجان ے لگتے میں کچھ کھود ہے کا احساس مجھے ان کلیوں میں قدم اٹھانے ہے روک دیتاہے وہ گلیاں مجھ ہے اکیلا ہونے کی وجہ پوچھتی ہیں میری آنکھوں کے آنسو ان کلیوں میں ہزاروں دفعہ زمین بوس ہوئے ہیں ان آنسوؤں نے کئی دفعہ میرے دل کے درد کا مداوا کیا ہے میں کب تک یوں حصب حصب کرآنسو بہاؤں گا چندا مجھے اس درد کرب سے اسے پیار کولٹا کر دور کردو۔ میں تمہارے دیئے ہوئے تحفے کو انظار کی سہولت میں بدل کر تمہارے ساتھ کے لیے زیتے ہوئے دل مہکتے ہوئے پیار کو کب تک اپنے ول کے تهه خانوں میں قید کروں جذبات کو کوئی قیدنہیں کرسکتا کیکن ان جذبات کو دل میں بائی گئی قبر میں دفنا یا تو جاسکتا ہے۔ میں این جذبات بیار کو کب تک بول روندوں گا

کوین کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے عرفان کچھبتیں بھی بڑی اذبت ناک ہوتی ہیں چنداتمہاری نفرتوں کی بیزیاں میرے پہروں کو جکڑی ہوئی ہیں تہاری نفرت میری محبت پر جھی غالب تونبيس آئے گی مراوگوں کی باتیں مجھے اب جيئے نہيں ديتي لوگ حمهيں جب وفا کي سلطنت کا جلاد کہتے ہیں تو و ل خون کے آنسو رویا ہے تمہاری اورلوگوں کی باتوں یر د کڑھتا ہے لوگ مہیں بے وفا کہتے ہیں تو دل کرتا ہے لوگوں کا منہ تو ژووں کیکن جب سے تم مجھے جھوڑ کر گئی ہوں میں لوگوں کے موالوں کے جواب کے نرغے میں ہول میرے لیے تمباری یادیں ہی اب جسنے کا سامان کرتی میں میں سب تک تمباری یادول کے سہارے زندگی کزاروں گامیں صرف تنہارے پیار کا ایک یل مانگنا ہوں تاک لوگ جھ کو بے وفاتو نہ کے میں نج ادانی زیست کی روایت کو کب تک یوں سنھال کر رکھوں گا پلیز مجھے

جۇرى2015

جواب *عرض* 76

انتظاراك كرب متكسل

copied From Web

جَن کی یادیں ہیں اوسو دل میں نشانی کی اور ہمیں بھول کے ایک کہانی کی سرح دوستو ڈھویڈ کے ہم سا کوئی پیاسا لاؤ ہم کہ آنسو بھی جو چتے تو بانی کی طرح فم کو سینے میں چمپائے ہوئے رکھنا یادہ فم مسکتے ہیں بہت دات کی دانی کی طرح تم مارے تھے تمہیں یاد نہیں ہے شاید دن گزرتے ہیں برستے ہوئے بانی کی طرح آب جو لوگ تیرے فم پہ ہنتے ہیں عمان کی طرح آب دی کی طرح کان کی طرح اس کے دو لوگ تیرے فم پہ ہنتے ہیں عمان کی طرح اس کے دو لوگ تیرے فیصل آباد کی طرح اس کے دو لوگ تیرے کی دو دی مانی کی طرح اس کے دو می مانی کی طرح اس کے دو میں مانی کی طرح اس کے اس کے او کریں کے دو میں مانی کی طرح اس کے اس کے

### غزل

آخری بار تیرے بیار کی کلیاں چن لول لوٹ کر پھر تیرے کلٹن میں نہیں آؤں گا اپنی برباد مجت کا جنازہ لے کر تیری دنیا ہے بہت دور چلا جاؤں گا دل کو سمجا لوں جسے پیار کیا تما تو نے دل کو سمجا لوں جسے پیار کیا تما تو نے دو اک خواب تما جس کی تجیر نہ تمی دو تیری تقدیر نہ تمی اپنی پکوں میں سجا رکھا تما جن خوابوں کو اپنی خود بی منا جاؤا، میں تمی دو بی منا جاؤا، میں تمی دو بی منا جاؤا، میں تعدید تا داری میں تعدید تا داری میں تعدید تا داری منا جاؤا، میں تعدید تا داری تعدید تا داری منا جاؤا، میں تعدید تا داری تعدید تا داری منا جاؤا، میں تعدید تا داری تعدید تا داری تعدید تا تعدید تعدید تا تعدید تا تعدید تعدید تا تعدید تعدید تا تعدید تعد

کیسی گئی میری تخریر اپنی آرا ہے مجھے ضرور نا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے یکا۔ مجھے انتظار رہےگا۔ نا ہے وہ مچیپ مچیپ کے روتا ہے اسے کہتا ہنتے ، مجمی نہیں بیر نا ہے وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے

کے طویل سال بھی تیرے ساتھ گزار نا جا ہتا ہوں میں مل مل سک کرڈھے ہے گیا ہوں مجھے اینا ہاتھ بردھا گردو بارہ این زندگی میں شامل کرے مجھے دندگی کے ساتھ دوبارہ منسلک کردوں پیھی میری زندگی کی آ ب میں ایک غزل کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔ بیغزل میری چندا کے نام تخصے یا د تو د لائمیں فَصِياد بھی تو آئیں بھی مہد جو کیے تھے ہمیں تول جود ہے تھے بھی کا نیتے لبوں ہے بھی اشک کی زبان میں بمحى لننج گلستان ميں سی کو ئے رورواں میں سی دوستِ کے مکان میں تو کہاں جلی ٹی تھی تيرا بےقرارعرفان تيرى جبتجو ميں جيراں تيري ياد ميں سلگتا مِبھی سوئے کوہ وصحرا میں بھی ہے کس و تنہا لهے و مدکی تمنا بنا آرز وسرايا تخفيج برجكه يكارا تحجيجة ذهونذ وآب ذهبونذ بإرا تو كەرەخ زندگى تھى تو کہاں چکی گئی ہے نوازیئے گا۔ جھےانظاررے گا۔

جواب عرض 77

انتظاراك كرب مسلسل

## اب نشانه کون - تخریه مینوزیه کنول کنگن پور-

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کآپ فیریت ہوں گے۔
میں آئی پھراپی ایک نئی حریحیت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہائی محبت کرنے ہے والوں کے لیے ہے یہائی محبت کرنے ہے والوں کے لیے ہے یہائی بہترین کہائی ہے اسے پڑھ کرآپ چوٹمیں گے کسی کو بچے راہ میں نہ چھوڑی گے کوئی آپ کو ہے بناہ جا ہے گا مگرا یک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گا وفا کی وفا کہائی ہے آئر آپ جا ہمیں تواس کہائی کوئی بہترین منوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پایی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ سی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت کفنی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائم ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں نیا گچھ ہے ہی تو آپ کو پڑھنے کے بعد بی بیتہ جلے گا۔

قدموں سے کپٹی رہتی ہے اور قدم رکھنے کا نام نہیں لیتے اور حد تو یہ ہے کہ ہم اس معاطے میں کوئی قیاس آرائی بھی نہیں کرتے جیسے ہرشے مفلوج ہو گررہ جاتی ہے فہم عقل زمیں حراست سب دھرا کا دھرارہ جاتی ہے اور قدم ان راستوں پر پھیلتے جلے رجاتے ہیں ۔

بہت ہوں۔ آئی میں آئی میا میں امام اوا ایک ایسی آڑیا دیئے والی محبت سے جس کی داستاں سن کر میں خود پریٹان ہو ٹی اور کوئی فیصلہ نذکر یا گی اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں آئے لئے ل کر زویا اور نٹار کی داستاں سنتے تیں۔

زویاروئی میرے گھر میں داخل ہوئی کیا ہوا زویا میں نے گھبرا کر پوچھازویا جلدی ہے میر ب گلے لیٹ گئی اورزورزور سے رونے کی زویا پلیز بتاؤیو ہوا کیا ہے مگرزویا کچھ نہ بولی اورروئ جا ربی تھی میں نے بڑی مشکل ہے زویا کوا پنے پاس صوفے پر بٹھا یااور پیار ہے بوچھا بات کیا ہے جھ کو سمجھا یا کراپ تو میں کریٹی ہون محبت مشورہ ہوئی تو تم سے پوچھ کرکر ٹی سے مسمیس ہوئی ہیں بھی تو یہ بہت بیاری ہاتیں بیاری مختلو ہوئی ہے اور جمیں اس میں دندگی کا ہسکھ نظم نے بنتا ہے اور جمیں اس میں دندگی کا ہسکھ نظم نے بنتا ہے اور بھی یہ ایک دلر ہ مانس تک چھین لیتی ہے اور ہمارے بیوں نہ پھیلا ہوا ہیت کے رشتے کی سمت تکتے رہ جاتے ہیں اور ہوا ہے کئے رشتے کی سمت تکتے رہ جاتے ہیں اور ہوانے کب کہاں کس موٹ پر جا تھمیں پھے جہزئیں جانے کب کہاں کس موٹ پر جا تھمیں پھے جہزئیں جانے کہ کہاں کس موٹ پر جا تھمیں پھے جہزئیں ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے ہی جلے جاتے

جواب عرض 78

#### TANAPAKSOCHTY.COM

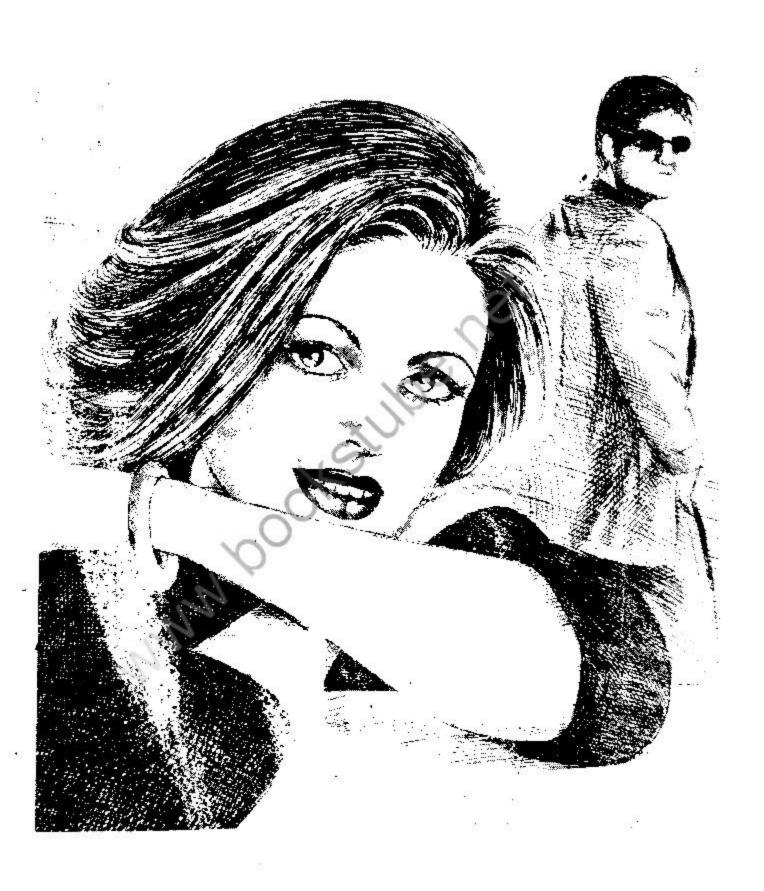

مجھے یہ بن کر بہت خوشی ہوئی کرے میں آئی تو زویا رور ہی تھی زویا کیاتم نے سنامہیں تمہاری امی نے کیا کہا ہے ارے تمہاری تو قسمت ہی جاگ کئی مہیں تو خوش ہونا جائے میں نے اتنی یا تیں کیں گرزویائس ہے من نہ ہوئی میں نے قريب جا كرزويا كا كندها ہلا كركہا زويا كيا ہات ہے حمہیں خوثی نہیں ہوئی کیاتم نثار ہے شادی نہیں کرنا چاہتی زویا ایک بار پھر دھاڑیں مار مارکر رو نے تھی مجھ ہے لیٹ گئی زویا زویا مجھے زویا پر ترس آر ہاتھا کچھتو بولواصل بات کیا ہے کا کہتا ہے وہ کچھتو بولومیر ہےا تنا کہنے یوز ویا بولی کی آپی ثار مجھے اینانے کو تیار نہیں ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے ساتھ ہے وفا کی ہے میں اس کی ہر طرف نے کیے گئے نت نے بہانے گھر والوں کو سناتی ربی گھر والے مجھے بار بار کہتے رہے کہ وہ اجھالڑ کانہیں ہے وہ ضرورتمہیں ایک دن دھوکہ د نے گا گر میں نے کسی کی نہنی میں کسی صورت نہ مانی میری ماں مجھ سے بار بار کہتی رہی کہ وہتم ہے قطعا بھی مخلص نہیں ہے کچھ کچھی مجھے شک بھی ہوتا مریں اے بے کار وسو سے جمھے کراپنے ول ہے نکال دیت میں بار ہار کہتی کہ نثار ایسانہیں ہے نثار نے مجھے مجبور کیا کہ میرا گھر والوں سے زکر کرو جب میں نے بات کی تو بہانے بنانے لگا مجھے ہر شخص نے بار بارسمجھا یا پیار ہے بھی اور بخی ہے بھی ییسر میں ہی پاگل تھی جواس دھو کہ باز کو پہچان نہ سکی تھی جب میرے باپ تک بات مپنجی تو اس نے مجھے دوستوں کی طرح سمجھایا کہ بیٹا وہ مخص ضرور تمہیں دھوکہ دیریا ہے پہلے وہ بے چین تھا کہ گھر میں بات کرومگر اب نت نے بہانے بنار ہا ے بیٹا سوچوالیا کیوں کرر ہاہے بیٹا تیز حمکنے والی شے سونانبیں ہوتی تمہاری ٹمر بی کیا ہے عقل کا

آنی وہ نار۔اس سے پہلے بے زویا بھے اور بولتی زویا کا بھائی لال بیلا چہرہ لے کر ہمارے کھر آن پہنچا تھا میری چھٹی حس نے خطرے کا احساس ولا یا اس کے چھھے ہی اس کی ماں بھی آگئی زویا کے بھائی نے اے بالوں سے پکرا اور تھینٹ کر دروازے تک لے گیا ہم دونوں نے بوری قوت ہے زویا کو چھڑایا نجانے اس میں آئی طاقت کہاں ہے آ گئی تھی اس کے بھائی نے زویا کی گردن دیوچ میں لی اور اس کی آنکھیں طلقوں ہے الجنے کو ہو گئیں زویا کی ماں بار بارا بے بیٹے کے سامنے باتھ جوزتی بیناتمہیں خدا کا داسطہ اسے معاف کر و ہے میں نے جب اس کے بھائی سے کہا کہ تو اس ک گرفت ایک کمے لے لیے ڈھیلی پڑگئی ہم نے فائدہ اٹھا کر ای کمجے زویا کوسائیڈیڈ کیا زویا کی ماں جلدی ہے گلاس میں یانی لے آئی اور زویا کو دیا رویا کا بھائی ابھی بھی قبرآ لود نظروں سے زویا کو گھور ر با تھالیکن میں ابھی بھی سیارے معالمے ہے نا واقف تھی زویا کی رورو کرآ ٹکھیں سرخ ہو گئی تھیں زویا کی ماں مسلسل بول رہی تھی کہ ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی زویا کا بھائی بولا پوچھاس سے کون ہے وہ بتاتی کیوں ہیں اس کی اس بات بوافآد ہے ہراساں زویا مزید ہرساں ہو گئی تھی بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ اس کے بھائی نے حلق کے بل غرا کر ہو چھا آ ہت۔ بولو بیٹا آ واز اڑوس پڑوس میں جارہی ہے لوگ کیا سوچیں کے زویا کے رونے میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا میں نے زویا کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کے بھائی کوئسی طرح سمجھا کر گھر بھجوائے اور زویا کومیرے یا س رہنے دیں زویا کی ماں ایسا کیا مگر زویا کی ماں مجھے جاتے جاتے ہے تھم صا در کر گئی کہ بینے ہم اس کی شادی ای لز کے نثار ہے کرنے کو تیار ہی لیکن اگروہ اپنے والدین کو بھیجے اور عزت سے بیاہ کر

جۇرى2015

جواب عرض 80

وردسے والے بھی کمال کرتے ہیں اور میں محسوں کر رہی تھی کہ میرے سامنے صوفے کی بشت ہے سر ٹیکے بنی زویا دل میں ایک عجیب بکچل می تھی ایک متواتر بازگشت اس کے ارد گر د ہور ہی تھی اک سمندر کی پیارتھی اس کے اندر مگر وہ سبراؤں میں بھٹک ربی تھی اور اس کے دل میں ایک حیب ی گلی ہوئی تھی مکمل منوں کا عالم تھا اور دورتک ایک سنانا ساچھایا ہوا تھا نہ کو کی آ ہٹ نه کوئی دستک مرآج بسب رشتے نامطے نوٹ یکئے تحصي رشتے كالمحل نہيں تھا آج وہ بالكل آ زادتھي محبت کے رہنتے ہے آج بھی تووہ چونگی تھی سنجید کی بے سر بلایا میری طرف دیکھا اور میں بھی اپنی بات میں محو ہو تنی میں بیسو چنے لکی ان بیخف کشی صورت بھی زویا کے قابل نہیں ہے ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے بے جاری کواتنے میں اس کی ایک ہلا وینے والی بات نے میرا سارا وهیان انی طرف کھینج لیاوہ بولا میری زندگی میں اب تک ہے ہ راز کیاں آئی اور کتی ہیں میں لڑکیوں سے زیادہ وفا ایک مبینه دوتی رکھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں خوبصورت سے خوبصورت اور پیاری ہے پیرری امیرے امیراز کوں کو میں نے اپنا نشانی بناما ہے پھر زویا کیا چیز ہے اس نے بہت ہی جیران من با تیں کی مگر پچھ با تیں ایک کیس جو وقعی ہی جیران کن تھیں وہ کہنے لگا کہ آگر کوئی لڑ کی یہ قبت کر وے کہ ٹارینے اس سے وفا کی یا ایک ماہ سے زیادہ دوئی رکھی تو میں اپنا سرقلم کر وانے کو تیار ہوں اس کی باتیں بن کر میرا د ماغ کھو ہے لگا تھا میں نے اسے کہایا کچ منٹ بعد کال کرنا ضروراس نے فون بند کر دیا ہیں نے زویا سے بوجھا کہ کیا تہہیں ان تمام یا توں کے بارے میں علم تھا۔ مبیں ۔ آبیں ۔ رئبیں آئی جان مجھے تو شار نے صرف اتنابی کہاتھا کہ ایک لڑکی ہے جے جے

استعال کرو میں ابو کی باتیں غور سے نئی رہی مجھے
اس وقت ابو کی باتیں زہر لگ رہی تھیں گر آج
امرت ہے بھی زیادہ میٹھی لگ رہی ہیں میں نے
اے کاش میں اس دن ان کی بات مان لیتی تو آج
بید دن ندد کھنا پڑتا میں نے زویا کی ساری باتیں
بڑے دھیان ہے تی تھی اور کہا کہ کیا تمہا ہے باس
منے کہ اکہ مجھے دو میں نے نمبر لے کر ذاکل کیا تو وہ
می کون جی میں زویا کی دوست ہوں آپ نثار ۔
جی میں نار ہوں کیا خدمت کرسکتا ہوں آپ

کی زویا ہے بات کروجی مجھے زویا ہے بات نہیں کرتی کیوں کیوں نبیں کرتی اس کی ذں گی ہر باد کر کے اب بات نہیں کرتے کی اوک کے ساتھ اپیا کر کے حمہیں شرم نہیں آئی کیا تمہارے گھر میں بہنیں نہیں میں کیا تہارے سینے میں ول نہیں ہے کیا تہارے اندر ذرہ بھی انسانیت نہیں ہے میں نے اتنی یا تیں کیں مگر وہ کچھ نہ بولا اب بولو کیا ہو گئے کیوں نہیں ہو خاموش کیوں ہو کچھ ذرا تھی انسانیت باقی ہے تو تم بولوتو و دولا کہ پہلے آ ۔ اپنی بات حم كريس بھريس بولوں كابال بولواس نے منه کھولا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ بولا ویکھیں جی میں نے زویا ہے کوئی شادی وادی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ نسی ہے بھی نہیں کیا تمہارا نسی ہے کیا مطلب میں نے اس کی بات کاٹ کر کہ ااس نے یے تعلق ہو کر کہا میری زندگی میں کوئی زویا نہیں ہے میری زندگی میں ہرروز ایک زویا آتی ہے اور آ گیلے دن چلی جاتی ہے میں حمران کن نظروں ہے بھی زویا کی طرف دیکھتی اور بھی اس کی با تیں سنتی کہاں ز دیا کی محبت اور کہاں اس کی

کیوں مجی محبت کرنے والوں کومحبت نہیں ملتی در در دینے والوں کا تو مجھ نہیں جاتا

201500

جواب عرض 81

میری جان بیسب میری جبیں کی ہی مانتیں ہیں میں نے اس کے لیے سنجال کر رکھی ہوئی ہیں جب وہ مجھے مل جائے گی تو میں اس کی امانتیں اس کے حوالے کر دوں گاٹھیک ٹھیک گمریوری بات بتاؤ

ای وقت میری عمر چود ه سال تقی جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جبیں کے گاؤں گیا میرا کوئی ایبا ویبا ذہن نہیں تھا میں بس چھٹیاں گزار نے گیا تھا میرا بالکل بچوں والا دیاغ تھا جبیں مجھ سے عمر میں تین جار سال بڑی تھی ایک دن حسب معمول ہمجار یائی پر ہیٹھے ہوئے تھے جبیں اینے ہاتھوں یہ مہندہ لگوا رہی تھی جبیں نے اپنے ماتھ پر مہندی ہے میرا نام لکھا جب جبیں نے مُبتدي ہے ابن لکھا تو میری خوشی کی اتنبا نہ رہی میں نے جہیں کی طرف محبت ہے ویکھا تو وہ شرما سی گئی اور اس نے باتھ سے مہندی دھو ڈالی میرے دل میں ایک بلچل ی مج گئی تھی جبیں کی بت خیلئنے لگی میری زندگی میں عجیب سی خوشیوں کا اضافہ ہونے گا یہ محبت بھی عجیب شے ہے خوشبو کا ا مک لطیف ساحجونکا بن بلائے مہمان بننے لگا او رمیری ساری ہتی کو لپیٹ کر لے گیا اور میں نے یه کب سوحیا تھا کہ وہ میری زندگی میں اس طرح بیار کی صورت آئے کی اور خزاں کی مانند لوٹ جائے گی اب میں اسے کہ بھی کیسے دیتا کہتم میری زندگ بن گئی ہوتم میری پہلی اور آخری محبت ہو تمہارے بغیراب میں نامکیل ہوں گرِتہہیں کیے کتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں کھونہ وویں کہیںتم میری محبت کوٹھکرا نہ دویہ بات گوارہ نہتھی که میں اپنی محبت کی تذلیل برداشت کرسکوں اس لیے میں اس سے پچھ کہتا نہ تھا کیونکہ میں اس وقت اس کے مقابلے میں کھے تھا نہ حیثیت میں نہ خوبصورتی میں نہلیم میں میں خود کواس کے قابل

میں بچین میں پیار کرتا تھا تگر وہ اب مجھے جھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ مجھے ملی نہیں ہے اس کے سوا مجھے کچھٹبیں بتایا زویا نے ایک گہری سائس بھر کر کہا میں نے زویا کوسلی دی میں و کھے رہی تھی کہوہ خودکو یرسکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی سارے وسوسوں کوایک جانب رکھ کرشار ہے خدشوں کو پس یشت ڈ ال کرساری سوچوں کوجھٹکتے ہوئے وہ میرا کام معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مطمئن نہیں تھی مگر خود کومطمئن ظاہر کر ربی تھی وہ خوفز دہ د کھائی دے ربی تھی مگرخو دیر اعتماد ظاہر کر رہی تھی اندرے حد شے سر ابھارے کھڑے تھے تمر پھر بھی وه مطمئن ہو کرتمام باتوں کو حجٹلا رہی تھی کیکن میں سب سمجھ رہی تھی دیکھی کہ دی کیسے میری تمام ہاتوں کو سننے کے لیے ضبط اور ہمتیں اٹھٹی کر رہی تھی زویا کہے لگی آپی آپ کال کریں میں نے کال کی بیہ جبیں کون ہے میں نے پہلا سوال ہی نوئن ا نھاتے کر دیا اس کے دیاغ پرتقش کر دیا کیونک میرے خیال کےمطابق یمی بہتر تھااورکسی حد تک یمی ٹھیک تھا تو وہ حجت ہے بول پڑا کہ مہیں کس نے بتایا میں نے کہاجی مجھےزویائے بتایا ہے۔ پلیز بتا ئیں ۔ جی میں اپنی کچھلی زندگی کو یاد کر کے خو د کو پر کیٹان نبیں کرنا خاہتا اچھاتو جوآپ دِ وسروں کو پریشان کرتے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں میں یو چھکر ہی رہوں گی آخر چکر کیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے اورتم ایسا کیوں کرتے ہو جی دیکھیں بس لڑ کیوں ہے وی کرنا میرا شوق ہے بہتو کوئی مات نہ ہو کی تمہارے لیے کسی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ کیوں تمہارا شوق ہے آ خرتمہارا مقصد کیا ہے بتاؤ آج تنہیں بتانا ہی پڑے گا۔ 'آپا تنافورس کررہی ہیں توسنیں۔ ایکچو ٹیلی جبیں رشتے میں میری کِزن لگتی ہے میرامن میراتن میرا دهن میری زندگی میری وفا

Web جوري 2015

جواب عرض 82

ابنشانهكون

RSPK.PAKSOCIETY.COM

چھیز دی بھائی مجھے جبیں بہت احچی لگتی ہے میں اس ے محبت کرتا ہوں مجھے جبیں جائے ہر حال میں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا میرے منہ سے سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرا بھائی زورز درے مننے لگا کہنے لگا کہ کیا وہ بھی تم ہے محبت کرتی ہے تو میں نے بے تکلف کہا کہ جی ہاں۔

تو وه پھر ہنسا اور میری محبت کا مذاق اڑایا میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی ہٹی کا مطلب نہیں مسمجھا بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور بات کو ٹال مٹول کر دیا میرے دیاغ میں نجانے کیوں خطرے کے الارم بجنے کئے کچھ دن ہوئے تو میں پھر گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا بھائی و کھے کر کہنے لگا ہے تیاری بیخوشبو کہال کی ہے تیاری ہے میرے بھائی کی اس قسم کی تیاری تو عام طور پر کوئی جانے کے لیے ہوا کرنی تھی اس نے بزے طنز بیا نیداز میں کہا حبیں یا رایسیا کوئی بات نہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی انجائی ہے شے میری محبت کا نداق اڑا رہی ے بیرا پیچھا کر رہی ہے مجھے ہرطرف سے ہننے کی آ والناي سنائي وي ليس بهاني مير، يجهي ليحهي ہی کمرے تک آگیا کہاں جارے ہو۔ گاؤں جار ہا ، ہول جہیں ہے ملنے میں خاموش رہا مگر بھائی کے چرے کے تاثرات کچھاور ہی کہدرہے تھے میں بہت سٹریس بھائی پلیز جھے سمجھنے کی کوشش کریں مجھے جبیں حائے ہر حال میں کی اس سے بے بناہ محبت کرتا ہوں اور محبتہ کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اس پر بھائی ایک بار پھر بنس دیااور کہنے لگا چھیڈیار چل آندر چل خیند بوی ہے تیری محبت کے قسفے کو مُصَدُّدُ لَكَ جَائِ كِي جِلِ جَائِ عِيدٍ مِن كُل جِلْ جَانا میں نے جانے کی کوشش تو بہت کی گر بھائی اصل بات نہ بتا تا پھر ہم دونوں بھائیوں نے مختذے موسم میں گرم گرم جائے کی یا تیں بھی ہوتی رہیں جبیں کے بارے میں بھی ہوئیں گرحس بار ہے

نہیں سمجھتا تھا گر کیا کرتا جزبوں پر اختیار کب تھا اور دل کوئی جارا غلام تھوڑی تھا جو ہماری بات مان لیتا دل کو یه جذبات اور احساسات کی رياست كابادشائ تج مين اس التيج ير كفرا تفاكه میرا دل جا ہتا تھا کہ اپنی جبیں کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ دوں اور اے دنیا ہے چرا کر لے عاً وُں خواں مجھے خود کومٹانا ہی کیوں نہ پڑے ابھی میں وہی پر ہی تھا کہ مجھےا یک ہفتہ ہو چلا تھا میں ہر روز جبيں كو چيكے ويكے ويكھا تھا مر بچھ كہنے كى ہمت نہ تھی بھی جبیں اپنے حسین سرایے کے ساتھ پاس آتی بھی تو میں شرم سے اپنی آئٹنیس بند کر لیٹا گئی بارول جا ہا بھی کہ اپناول کول کرجبیں کے سامنے ر کھ دوں مگر ہمت نہ جتا یا یا ہے کرتے کرتے میرا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا جس نے کچھ اشعار آتے ہوئے میں نے جبیں کی ڈائیری پرلکھ دیتے اور خود جیار ہوا بہت سارا پر فیوم لگایا اس خیال سے کہ جبیں کے پای جاؤں گااگرموقعہ ملاتواہے دل کی بات ضرور کموں گامیں ابھی جبیں کے یاس پہنچا ہی تھا کہ عین ای وقت میرا کزن یعنی جنیں کا بھائی کمرے میں انٹر ہوا کیوں بھائی جانے کی تیار ی ے مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے سارے جذبات کانٹوں بھری سے پر نگھے یاؤں رکس کر رہے ہیں میرے سارے خیالات جذبات دل میں ہی رہ گئے تھے اور میں اپنے بیار کا بوجھ لیے ہوئے گھر آ گیا مجھے نہ دن کو چین نہ را توں کو نیند میں ہر وقت جبیں کے بارے میں ہی سوچتار بیتا تقریباایک ماہ بعد میرے بڑے بھائی کی شادی تھی جوائی گاؤں میں تھی مجھے بہت خوشی تھی کہ میں جبیں سے ملوں گا اس ہےا ظہارمحبت کروں گا پھروہ بھی کرے گی ہے سوچ سوچ کر میں دن رات پاگل ہوتا رہتا تھا ا یک دن میں اور مجھ ہے بڑا بھائی نو از ،م دونو ں بیٹھے باتیں کررے تھے کہ میں نے جبیں کی بات

copied**2015**077 Web

جواب عرض 83

اب نشانه کون

FOR PAKISTAN

سوالی نہ ہوں گے آج تو وہ واقعی سی شاعر کا حسین خیال لگ ربی تھی وہ ذرا سا پنچے کی جانب جھکی تو میں نے شرارتا کہا کہ میں نے سنا ہے اس وا دی کے لوگ محبت کوفرا موش نہیں کرتے جناب ہم بھی بہت امیدیں لیے ہوئے ہیں جبیں خاموش ہو کئی کیکن میں نے محسوں کیا کہ شاید اے بہت برا لگا میں دو تین دن گاؤں رہا جبیں نے مجھ سے ٹھک طریقے ہے بات بھی نہ گی میں نے یو حصا تو اس نے ٹھیک طریقے سے جواب بھی نددیا جس کی وجہ ہے میں بہت پریشان رہامیں مجھنہیں یارہا تھا کہ کیا ہورہا ہے میں گھر واپس آگیا تھا گر آتے ہوئے میں جبیں کی ڈائیری میں ایک خط حجوز آیا تھا جس میں نے وہ سب کچھ لکھ دیا تھا جو میرے دل میں تھا اب جواب سننے کے لیے میں ے چین تھا اب جواب مجھے کس صورت میں ملا پیہ بھی بتاتا چلوں کچھ داوں بعد میرے بھائی نواز نے کام پر جانا تھا وہ جاتے ہوئے گاؤں گیا تو جبیں نے ساری بات اسے بتا دی جب بھائی گھر آیا ق کی بھولہ تھا مجھے کہنے لگا میں نے مجھے کہا تھا نہ کر جبیں کے پیچھے نہ بھاگ اس کا پیچھا چھوڑ دے اس کی محبت میں ندالجھ تو ابھی ان چکر وں سے دور رہ تو ابھی بید ہے بھائی کی زبان ایک بار پھر نہاڑ كفرائي وه تعقبے نگا كر نبس رہا تھاميں نگاہيں جھکائے بس روئے جارہا تھا رونے کے سوااور کر بھی کیا سکتا تھا میں انجمی بچہ ہی تو تھا چے ہی تو کہہ رہے تھے وہ ایک ایسا بچہ جوا یک خوبصورت تھلو نا پندگر بیٹا تھا اور اے پانے کی ضد کرر ہا تھا تگر اسكے اپنے بى اس كا يذاق ازار بے تھے اس كا تمایشہ بنارے تھے زندگی میں کچھ چیزیں اتن فیمتی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کھوجا تیں توسکھ چین کھوجا تا ہے میں نہائت ہی معصوم انداز میں کھڑا اس سے با تیں کرر ہا تھا رور ہا تھا بھائی مجھے جبیں پہندے

بات آ گے نہ بڑھی میراضمیر دوطرفہ بٹ سا گیا میں سوچوں میں گر سا گیا بھائی میری طرف و کھتا تو میں اینے لیوں پر دکھاو نے کی مکاری مشکرا ہٹ سجا لیتا ہم دونوں کھڑے ہونے لگے تو بھائی نے مجھے عجیب می بات کئی جس میں میرانخعا سادیاغ الجھ کر رہ گیا بھائی نے کہا جبیں کی محبت میں اتنامت الجھو که تمهمیں کوئی سلجھا نہ سکے بیہ بات اس وقت میری سمجھ ہے باہر تھی مگرا بنہیں وہ تو یہ کہد کرچل دیئے محمر میرا نھا سا دل اندر ہے ٹوٹ سا گیا میں سوینے لگا کہ آخر بھائی ان تمام الجھنوں ہے رہا کیوں نہیں کر دیتا کیوں پہلیاں بجھوا رہا ہے پھر سوچا چلومبح گاؤں تو جانا ہے جبیں سے ساری بات واضغ ہو جائے گی اس سے بوچھوں گا کہ وہ مجھ ے محبت کرتی ہے یانبیں دو برے شام ہونے کا انتظار کرنے نگا اور رات ہوئے ہی میں سنج ہونے کا انتظار کرنے لگا ساری رات جاگ کر گزادی مبع ہوئی تو جانے کی تیاری کرینے ِلگامیں آئی کے مھر پہنچارتو جبیں سکول گئی ہوئی تھی بھی کمرے میں آ کر کینٹا کبھی گلی میں کبھی صحن میں مگر ونت گزرنے کا نام نہ لیتا ہیا انظار کے کمات بھی کتنے طویل ہوتے ہیں مجھےاس وقت احماس ہوا پڑے انظار کے بعد جبیں آئی جبیں کو دیکھ کرمیری آئھوں میں خوشی کی لېر دوزگی جبيل بھی مجھے د کھے کر بہت خوش ہوئی شام ہوئی سب حصت پر بیٹھے تھے سر دیوں کے دن تھے مصندی طالم ہوااس کی حسین زِنفوں کو چھو کر اور بھی حسین دلکش منظر پیش کر رہی تھی سفید ادر گلالی پر عد سوٹ میں وہ بغیر پیک اپ کے ہی معصوم اور پیاری لگ ربی تھی میری نظیریں ایک لعے کے لیے اس کے چرے پر مخبری کئیں میں اینے دل میں بہت کی امیدیں لیے ہوئے بیٹھا تھا اورسوچ ریا تھا کہ جبیں تمہاری دہلیز پر دم تو ژ دیں کے یا بوز تھے ہوجا ئیں گے گرکسی اور کے گھر کے

جزري 2015

جواب عرض 84

ابنثانهكون

copied From Web

تھل ہوگیا ساون کا مہینہ تھا بہت لطف اندوزموسم تھا میں کھڑی کے ساتھ والی کری ہے ہر شکیے ہمیشا تھا کہ نواز بھائی ایک دم ہے کمرے میں آن گھسا اس کے سرسے جھر جھر پائی برس رہا تھا ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی نہ تھا بارش بھی اتی تیز تھی کہ سب اپنے کمروں میں قید ہوکر رہ گئے تھے بھائی نے مجھے جھیڑنے کے انداز میں کہنے لگا کہ سناؤ رانچھے میاں کیا حال ہے بھائی کی بات سینہ چربھی خیرتی ہوئی میرے دل یہ جاگی تھی لیکن میں بھر بھی خاموش تھا میں نے تہر بھی کہا تھا نہ کہ جبیں ہے دور

ر ہنا۔
لیکن تم نے بہ کب کہا تھا کہ وہ تم سے محبت
کرتی ہے سمجھدار ہے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے
بھائی میں سمجھدار کہاں ہوں مجھے تو آج پید جلا ہے
کہتم سمجھدار ہوا گر شمجھدار ہوتا تو ضرور سمجھ جاتا۔
لیتم سمجھدار ہوا گر شمجھ جاؤ۔

بھائی پلیز خداکے لیے خاموش ہوجاؤ۔ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میری آنکھوں کے

بچينو سي اپنڪملو نے نبيس ديتا

تم ہے وقو ف تبین ہوتم ہے مجھ ہے بھی زیادہ محمد ارہوتم نے تو اپنی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی سب ہے کہا کہ مجھے جبیں چاہئے مجھے جبیں سب ہے کہا کہ مجھے جبیں چاہئے مجھے جبیں ہے شادی کرنی ہے آیا بڑا پیار کرنے والا مجنوں بنا بھرتا ہے اب تک تو میں برداشت کرتار ہا تہ ہیں اپنا جھونا بھائی شمجھ کر معاف کرتا رہا اب اگر تمہارے ہونؤں پر جبیں کا نام بھی آیا تو میں تمہاری زبان مسینے لوں گا۔

میں نے اس ہے محبت کی ہے کوئی نداق نہیں نھیک ہے اگر وہ نہیں کرتی تو میں تو کرتا ہوں میں اے ایک نہ ایک دن ضرور اپنا بنا کررہوں گا میرا یہ کہنا تھا کہ نواز بھائی آگے بڑھے اور میراگریباں میں بلک بلک کررور ہا تھا میں گڑ گڑار ہا تھا بھائی مجھے جبیں چاہنے میں اس کے بغیر نہیں روسکتا بھائی مجھے جبیں لا دیں بھائی مجھے جبیں انچھی گئی ہیں لیکن بھائی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا پاگل ہو گئے ہوتم وہ کوئی تھلونا تھوڑی ہے جو تہہیں لا دوں وہ کسی صورت بھی تمہیں نہیں مل سکتی کیوں جبیں تم ہے نہیں مجھ ہے محبت کرتی ہے۔۔

آخر بھائی کی زبان پر وہ الفاظ آبی گئے مجھے اپنے کانوں پریفین نہ آیا گریہ حقیقت تھی مجھے اپنے بیار کا تاج محل لڑ کھڑا تا ہواد کھائی دیا ایک طرف میرا بھائی ایک طرف میرا پیار بھائی بی آپ نے کیا کیا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ روکا جب میں نے آپ سے پہلی بار کہا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تو تھا۔

بھائی آپ نے بجھے کب کہا تھا کہ جبیں آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے کیوں ندروکا آپ نے مجھے تھیٹر کیوں نہ مارے آپ میرے کیسے بھائی ہیں

کیے بھائی ہیں آپ جس نے بچھے برباد
ہونے دیا جب میں لت چکا تو میرے سیجا بنے
آگئے آپ بچھے کرنے دیں میں جو بھی کرتا ہوں
بچھے جبیں ہر حال میں چاہئے ۔ چاہے جیسے بھی میں
جبیں کے بارے میں ای ابو سے بات کروں گا
میں نے ای رات کو ای ابو سے بات کی سب
میری باتوں پر ہننے لگھے کے عمر دیکھو اور با تیں
دیکھو لیکن بچھے خود سجھ نہیں آربی تھی کہ میں ایسا
دیکھو لیکن بجھے خود سجھ نہیں آربی تھی کہ میں ایسا
مہیں نہیں نو از کو پہند کرتی ہے پھر میں نے بھائی
مہیں نہیں نو از کو پہند کرتی ہے پھر میں نے بھائی
دلیکن میں نے جبیں سے ایک بار بھی نہ ہو چھا کہ تم
کیا چاہتی ہوایک دن بہت زیادہ بارش ہور بی تھی
آ سال سے اتنا یائی برسا کہ تھوں میں ہر طرف جل
آ سال سے اتنا یائی برسا کہ تھوں میں ہر طرف جل

جۇرى2015

جواب عرض 85

اب نشانه کون

copied From Web

کڑ لیا اور میرے منہ پڑھیر دے مارا تمہاری میہ ہمت تم جبیں کے بارے میں ایسا لٹا سیدھا بولو ہمائی نے بجھے تین تھیر مارے میں نے بھی بھائی کا گریبان کڑا گر ہاتھ نہا تھایا مجھے اس دن پتہ چلا کہ محبت میں گئی طاقت ہوتی ہے ایک طرف میری میرے بھائی کی محبت تھی اور ایک طرف میری محبت ایک محبت

بڑے ہونے کی تمیز کی محبت میں ہم چھوٹے بڑے ہوئے کی تمیز بھول گئے۔

حالت ہو چکی تھی آج نہ میرے بھائی کو میرے

چھوٹے ہونے بررحم آیا اور نہ ہی میں نے ان کے

کیا چیز ہے یہ محبت اس کی کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ایک سکنی ہوئی چنگاڑی ہے یہ محبت بس ر یوں کو جلانا جانتی ہے یہ جلانا نہیں جانتی میں ساری رات سوچیا ر با که اب نه جانے کیا ہوگا میری بچی نے تمام گھر والوں کو ڈ ھنڈ ور و پیٹ دیا كه بم كس بات يرجمكر رب يت بات نكلت نكلت جیں کے گھر والوں تک پہنچ گئی ان لوگوں نے جارا و ہاں آنا جانا بند کر دیا تمام رات نیند نہ آئی تمام رات رو رو کرسو چنا رہا کہ اب کیا کروں کرونمیں بدنتار ہا بھی تکیے پرسرر کھ کر حجیت کو گھورتا ر ہا پکھا اپنی تیز رفار ہے جاتاً رہا میں صبح ہونے کے انظار میں تھا میں نے گھر سے بھا گنے کا ارادہ بنالیا تھا گھر ہے دو جہاں ہے دوراس شہر ہے دور جبیں کی یادوں ہے دور کہیں دورنکل جاؤں میں کھر میں سب ہے لا ڈ لا تھا گرآج تنہا کیوں میری زندگی عم ہے آثنا کیوں دھیرے دھیرے آنسو آ تھوں کی دہلیزیہ جمع ہونے لگے مگر میں اتنا ہزول كول موريا مول مجھ تو جبيل جائے مجھ تو براآ دمی بنتا ہے مجھے بکل کی چیک نئ (وشنی حاہیے میں ایک نہ ایک دن اس قابل ضرور بنوں گا گی

جبیں کواپنا بناسکوں۔ صبح ہوئی تو میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑا اور لا ہور کے گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی میں مبضتے ہی مجھے اس بات پرہنی بھی آئی کہ جولڑ کے مجھرے بھاگتے ہیں وہ لا ہور ہی کیوں جاتے ہیں

اسلام آباد - کراچی \_ راولپنڈی \_ فیصل آباد ۔ کیوں نہیں گاڑی میں نمیٹے بھی مجھے بار بارجبیں کی یا دیں ستار ہی تھیں اس کامعصوم چبرہ میری نگا ہوں کے سامنے تھوم رہا تھا میں نے لاکھ کوشش کی مگراس کی یادوں دے چچھا نہ حجٹرا سکا جبیں کی یادوں کے ساتھ سفر کیا تو مجھے پیۃ ہی نہ چلا کہ کب لا ہور آ گیا اس اجنبی شهر میں میں اس وقت بالکل اکیلا تھا پھر بردی مشکل ہے میں نے ایک دوست کا سراغ لگایا اور اس کے پاس چلا گیا اس کی منت ہ ساجت کی تو اس نے ایک فیکٹری میں مجھے بطور و اکر کام پر رکھوا دیا میں تین ہزار تنخوا ہ پر کام کرنے لگا۔ اس میں بوی مشکل ہے بارہ تیرہ سورو یے بچا یا تا تھالیکن پھر بھی میرے لیے کا فی ہوتا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا میں ساتویں جماعت میں تھاجب گھر ے نکلا تھا مجھے فیکٹری میں کام کرتے کرتے دو سال ہو گئے تھے لیکن میرے گھر کا کوئی فرد مجھے ڈھونڈ نے نہیں آیا تھانہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی فیکٹری میں بھی مجھے ہر بل جبیں کی یادیں ستاتی رہتی تھی اس کے یادوں نے ایک بل بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا ہر وفت اس کی یاد میں کھویا کو یا رہنے کی وجہ سے میرا کھی مشین میں ہاتھ آجاتا تو بھی کوئی چیز ہاتھ پہلک جاتی فیکٹری کا وُ اکْمْ مجھے بھیشہ نداتی کُرتا کہ یار تہنیں ہی کیوں سنب سے زیادہ چوٹی لگتی ہیں دھیان سے کام کیا کتو تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے میرے دوست مجھے کثر سمجھاتے رہتے مگر وہ کیا جانیں کہ جوایک

جورى2015

جواب عرض 86

کا مران خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے بھی اس کی بات میں ابنا احیا منتقبل نظر آیا کیونکہ میرا بھی مقصدتھا آ گے بر صنے کا جبیں کو حاصل کرنے کا تھا اب مریے دل و دیاغ کے دوران ایک جنگ ی حیر گئی تھی میں مسلسل کامران کی باتوں پرغور کرنے لگا تھا اور ہم نے فیصلہ کر لیا اس مہنے کی سنخواہ لے کریہاں ہے چلے جائمیں گے دس دن بعد ہمارا مہینہ بورا ہو گیا آدر ہم فیکٹری سے نکل آئے وو تین ہوٹلوں سے پتہ کیالیکن ہمیں کا م نہ ملا بھر بری مشکل ہے ہمیں ایک ہوئل پر کا م ملا جہال کا مران بطور کاریگر خانسا مه اور میں میزیان کام کرنے لگا کامران کی تنخواہ جار بزارتھی اور میری تین ہزارتھی میں نے بینو کزی اس لیے قبول کی تھی کہ میں بھی یہ کام سکھنا جا ہتا تھااس میں کا مران نے میری کافی میلپ کی دو ساتھ ساتھ مجھے سب سکھا تاتھی رہا ہم نے اس ہوٹل پر تین ماہ کام کیا اور چھوڑ کرکسی اور ہوٹل پر وونو ں نبی بطور خانسامہ کار گرکا م کرنے لگے شے ابھی میں مکمل کار میرتو نہ تھا مگر کامران میرے ساتھ تھا اس لیے میں مطمئن تھا وہ ہونل خاصا اجھا ہونل تھیا اس کیے وہاں ہم دونوں کی شخراہ چھ جھ ہزارتھی ہم نے وہاں پانچ جھ ماہ کام کیا تو میں ممل کار مگر ہو گیا جہاں میں مکمل کار مگر گیا وہاں میں نے حالات ہے لڑنا بھی سکھ لیا تھا وقت کی دھوپ اور جھاؤں میں جینا سکھ لیا تھالوگوں کے تھنڈے اور گرم رویے کو بمجھ گیا تھا یہ دنیا کس فتم کی ہے اے کیے لوگ جا ہیں میں سب جان گیا تھا اس و نیا میں کیسے جیا جا مکتایے یہ بھی جان گیا تھا اب مجھے اس کی پر وا و نہیں تھی میں کیا ہے کیا ہو گیا تھا مبھی بھی اینے آپ کود کھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا مجھے اکثریہ شعریاً د آ جاً تا۔ اے عشق تو نے تو رلا دیا مجھے

باراس کے باس جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا حالا نکہ اس کا مزاج بھی سخت تھا آورِ اس کا نخرہ بھی آساں ہے یا تیں کرتا تھا جب وہ جھی تو میری نگا ہیں بھی جھکی کی جھکی ہی رہ گئی میں تو مرمنتا تھا اس کی ادا وُں ہِرآج مجھے فخر ہور ہاتھا اپنے بھائی پر جواس کی محبت یا گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ بد نصیب ہوگا وہ اگر ان نظاروں کوٹھکرائے گا مگر ا سے ہی لوگوں کی وجہ سے شاید اس و نیا کا نظام چل رہاہے میں اکثر اس کے سامنے گنگ کا گنگ ره جاتاً نقاً وه بولتی چلی جاتی اور میں و کیتا ہی رہ جاتا تھا وہ سے میں حسن کا ایک شاہ کارتھی جب رات کا دوس ایبر ہوتا تو وہ اکثر آ کر مجھے نیند ہے . بیدار کردیتی تھی جب میں چونک کر اٹھتا تو پتہ چلتا ہے بیدا یک حسین خواب ہوتا میں پھرای خیال ہے لیف جاتا کہ اور م ای خواب کے بارے من سویے لگنا کہ کیے ایک بل میں آتی ہے اور میرے یاس بینے کر مجھ سے ہزاروں یا تیس کر جاتی ہے وہ میری سوچوں سے حکومت کرنے ولی ایک خوبصورت شنرادی مقی اے کاش بی خواب حقیقت میں بدل جائے آکثر اپی خیالوں میں پتے نہیں کب تک میں جا گنا رہتا اُورایک اِن بے قرار آنکھوں میں نیند آجاتی ایک دن میں اور میرا دوست کا مران ہم کینٹین پر بیٹھ کر جائے لیے رہے تھے وہ کنے لگا کہ بار ہم ہوں کب تک تیکٹریوں کے د کھنے کھا کیں گے ٹھریں گئے تین ہزار کی نوکری كرتے رہيں مے ميں كچھ كھانے بنانے كا ہنر جانتا ہوں بیرا خیال ہے ہم ہوئل کا کام شروع کرتے میں میں نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے اس کی بات پرتوجددی یار کہتے تو تم محک ہومیں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی مر ہاڑے یاس اِسے بھے نہ سے کہ اپنا کام شروع کرتے ہم پہلے کسی ہوتی پر بطور کار یگر کام کریں گے انجیٰی خاصی تنخواہ کیے گ

جواب عرض 87

تی میں خار بات کرر ہاہوں جی آپ نے ہول میں کار ڈو دیا تھا ہاں ہاں یا دآیا کیے ہو نثار میں اصل مِن مِح تمہارا ہاتھ کا کھانا بہت پسندآیا تھا میں تم ے کہنا جا ہتا تھا کہ کیا ہمارے گھر پر کام کرو گے میں نے کامران کو اشارہ کیا تو کامران نے ہاں بولنے کا اتارہ کیا میں نے ہاں کہہ دی تو ان صاحب نے اینے گھر کا ایڈریس فون پریکھوا دیا اور ہم دونوں میج بہت خوش خوش ان کے گھر پہنچ کئے وہ صاحب تھر پر ہی تھے ہمیں اینے سامنے یا کر بہت خوش ہوئے اورا پی بیکم سے کہنے لگا کہ پیڈ وہ لڑ کا ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا یہ تہارا کراہے انہوں نے ایک کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو خاصا کھلا تگر سادہ تھا مجھے کا مران ہے بچھڑ نا عذاب لگ رباتھا ہاں باپ اور گھر بار چھوڑ نے کے بعد جبیں کی یادیں اور کامران نے سلی دی کہ بارای میں تمہارامشفتل اہے کا مران سیج میں میری کا میالی اور تر تی جا ہتا تھا وه د کچه ربا تفا که میری کامیابی اور ترتی ای میں ہے اور وہ ان صاحب ہے میری شخواہ کی بات بھی کر چکا تھاانہوں نے میری تنخواہ آٹھ ہزار لگائی تھی کھانا ر ہائش اور ضرورت کی چیزیں ان کے ذیمہ تھیں بہت ایتھے لوگ تھے مجھے جہاں اپنی کا میا لی یر خوشی تھی وہس کا مران ہے بچھڑ نے کاعم بھی تھا کا مران مجھے سمجھانے لگا کہ نثارتم پریشان نہ ہونا میں ٹائم نکال کرتم سے ملے آتارہوں گا اور خوب دل لگا کر کام کرنا میڑے یارمیری بالکل فکرنہ کرنا مکا مران کہہ کر چلا گیا اور مجھے جبیں کی یادوں کے ساتھ اکیلا جھوڑ گیا صاحب نے مجھے فورا وہی کھاٹا بنانے کا آرڈر دیا جومیں نے انہیں ہوئل میں کھلا یا تھا میں بنے کھانا تیار کیا فورا ان کے حوالے کیا ساری فیملی انگلیاں جائتی رہی شہاب صاحب منیرے کام ہے بہت خوش تھے دن گزرتے گئے

یو چھ میری ماں ہے کہ کتنالا ڈلا تھا میں شدت عشق خير ہوتيری كيے عالم ميں لا كرچھوڑ ديا

ایک دن میں حسب معمول کھا نا بنار باتھا کہ ا عایک میری نظر سامنے گیٹ پر بری گاڑی جو کے رکی تھی ایک صاحب گاڑی ہے اتر ہے اور آتھوں یر کالا چشمہ اٹکائے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے اپنالمبا بھارا وجود سامنے یوی کری پر لا پھینکا اور مسلسل میری طرف دیمھنے لگا میں اینے کا م میں مصروف تھا میں نے سرسری سی نظروں ہے اسے ایک دو بار دیکھا اتو وہ بڑی ہی غور سے مجھے کھورے جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں محبت اور اینائیت آن رک تھی اشنے عرصے بعید سی کی نظروں میں میں کے محت اور ا پنائیت دیکھی تو مجھے بہت اچھالگا تھا میں اب مجھی کبھاراس کی آنکھوں میں ڈ و ہے اورا تجر تے ہوئے جذبات کود کیھنے لگا تھا ہیں نے کھانا بنایا اور ویٹر سے کہا کہ لے جا زُ اور اس صاحب کو دے آؤ وہ لے گیا جب ان صاحب نے کھانا کھایا تو کہنے لِگے ویٹراس کڑ کے کو بلا دُ دیٹر مجھے آ کر کہا میں گیا تو و ہتھ کہنے لگا کہ واہ بھئی واہ کیا مزے کا کھا تا بنایا ے بہت اچھا کھا نا بناتے ہو یہ یا کج سوتمہاراا نعام ے اور میرا کارڈ رکھ لوال پر میرا تمبر ہے بات ضرور کرنا میں نے ان کاشکریدا دا کیا اور کارڈ لے کر جیب میں رکھ لیا جب رات ہوئی تو ہم فری تھے تومیں نے کامران ہے بات کی میں نے سب ہے يبلي كامران سے مشورہ كرنا مناسب سمجھا كيونكه کا مران مجھ ہے زیادہ یہاں کے لوگوں کو جانتا تھا میں نے بات کی تو کا مران حبث بول یز ا کہ واہ يارتمهاري تولائري نكل آئي مات تو تو بالكلُّ نەسوچ بس جلدی ہے نمبر ڈ ائل کر میں نے کا رڈ اپنی جیب ہے نکالا اورنمبر ڈ ائل کیا تو آ واز آئی جی کون میں

جواب عرض 88

FOR PAKISTAN

Y.PAKSOCIETY.COM

میں روز روز ان کوئی ڈیشنر بنا کر کھلاتا رہا بہت مزا
آتا اب میں شہاب کے گھر کا ایک فرد بن چکاتھ ا
سب مجھے کہنے گئے کہ تم زندگی بھر ہمارے ساتھ ہی
رہو گے نثار تم کہیں نہیں جاؤ گے ایسے میں منتے
مسکراتے دن گزر نے گئے میراوہاں پردل لگ گیا
مہینوں میں میں نے اکثر محسوس کیا کہ شہاب کی
جھوٹی بنی نائلہ مجھے کن آنکھوں سے دیکھتی رہتی
ہے لیکن میں اکثر میں ان گھیوں سے دیکھتی رہتی
اکثر بچن میں آگر مجھے تف کر نے لگتی تھی کہی کہتی
اکٹر بی میں آگر مجھے تف کر نے لگتی تھی کہی کہتی
لاڈلی بنی تھی اس لیے اکثر اس کی فرمائش پر بی
لاڈلی بنی تھی اس لیے اکثر اس کی فرمائش پر بی

میں ہمیشہ نا کلہ سے ناج حجزاتا تھا اور اس
سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا گر میں اس
سے جتنا دور بھا گنا وہ میر ہے اتنا ہی قریب آئی
جاتی وہ جب بھی کوئی ایس ولی بات کرتی تو میں
ٹال مٹول کر جاتا تھا اوا پنے کام میں محوہ و جاتا تھا
کیونکہ مجھے تو ایسا کام کرنا تھا میں اس سے ہمیشہ
کتر اتا تھا۔

پرایک دن تنگ آگریں نے اس کا بات کا فرکا مران ہے کیا کا مران نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں یارتم اس بات کو سیرئس نہ تو بیشتم اپنے کا م کی ہوئی ہیں تم اپنے کا م کی طرف دھیان دوبس اس کے بعد میں نے یہ بات مقر دف ہوگیا اس بات کوایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ مقر دف ہوگیا اس بات کوایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا شہاب صاحب کی ساری فیملی با ہر گھو منے کے لیے گئی ہوئی تھی اور مجھے گھر پر ہی چھوڑ گئے میں نے شکر کیا کہ چلو کچھے دیا آرام کرلوں گا میں نے گیٹ لاک کیا اور آرام دیا آرام کرلوں گا میں نے گیٹ لاک کیا اور آرام دیے آرام کرلوں گا میں نے گیٹ لاک کیا اور آرام سے کمرے میں آکر لیٹ گیا جب بارہ بجے تو اس

کی گھر کی بل بجی تو اس طرح جیسے کو کی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہو میں نے بڑے غصے ہے ایٹھ کر درواز ہ کھولا تو سامنے نا کلہ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ سفید یو نیفام میں اور گلا لی دویثے میں بہت ی خوبصورت لگ رہی تھی ماتھے پر ہلکی می پینے کی شکن اس کی خوبصورتی کو اور بھنی بڑھا رہی تھی مرى نظري آج پہلي باريا جائے ہوئے بھي ناكلہ یر نجانے کیوں تھہری گنی تھی میں نے ایک دم تمام خیالوں کو اینے و ماغ سے چھٹکا اور ناکلہ سے خاطب ہوا جی آئے اندر تو وہ میرے بیچھے بیچھے اندرآ تکی میں ایک بار پھرآ کر کمرے میں کیٹ گیا تھا تھوری در بعد وہ میرے کمرے میں بلیو جینز پہن کر آگئ میری نظریں ایک بار پھر ناکلہ کے معصوم چبرے اور اس کے زم ملائم جسم پر فک ی كئي تھيں جي كھانے كو چھے ہے۔ جی ہے کیا کھا تمیں گی آپ۔

جو آپ کھلائمیں گے ناکلہ کا رویہ بہت اپنائیت والا تھا جی یہ کھانا ہے لائن میں گرم کردیتا معالیہ

نہیں میں خود کرلوں گی ۔

نہیں میں کر دیتا ہوں آپ تکلف نہ کریں میں نے ناکلہ کو کھا ناگرم کر دیا تو ناکلہ کہنے گئی کہ اب گرم کر دیا تو ناکلہ کہنے گئی کہ بچھے لگا جیسے ان معصوم ہونوں نے نکلی خواہش کو پورا کر دینا جائے میں نے ناچا ہے ہوئے بھی ناکلہ کو اپنے ہاتھوں سے کھا ناکلہ اللہ بہت خوش ناکلہ کو اپنے ہیں آج کیوں اپنا مطلب بھلا جیٹا تھا ہوئی نہیں آج کیوں اپنا مطلب بھلا جیٹا تھا ہے نہ زندگی بھی کیا عجیب کھیل کھلاتی ہے کیا کیا کرنا ہے انسان کو مجھے جس سے محبت ہے وہ مجھے سے نہیں کرتا اور جیسے بچھے سے محبت ہے میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اور جیسے بچھے سے محبت ہے میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اور جیسے بچھے سے حبت ہے میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اور جیسے بھی سے محبت ہے میرا دل کی تا ہے تا کہ میر ہے تریب ہوتی گئی کرنا جا بتنا ہے ناکلہ میر ہے تریب ہوتی گئی

نہیں ملتا تھا ان کی قیملی بھی بہت تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ لوگ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے پیتہ نہیں میرا چبرا ہی اتنامعصوم تھا جسے دیکھ کر ہرکوئی میرا مهربان ہو جتا تھا ایک ہی نہ ہوئی تو بس جبیں میں تقریبا پندرہ دن تو وہاں پر ٹھیک کام کرتا ر ہابندرہ دن کے بعد بدسمتی ہے ایک لڑکی جو کہ صاحب کی بھا بجی تھی وہ آگئی پتہ نہیں کیوں ان لر کیوں کو مجھ یہ ترس آنے لگا تھالیکن ترس اس وقت جب ميراً دل پقر موكيا جب مجھے ان كو تریانے میں مزہ آنے لگا تھا حمیرا بار بار کچن میں آتی اور نی نی فرمائش کرتی او رساتھ ساتھ ایشاروں اشاروں میں بتانے تھی کہ اس کی اانکھوں میں میرے لیے کتنا پیارے میں نے ایک یل کے لیے بھی اس کے پیار کوا نکار نہ کیا سے فورا ا ہے فورا تبول کرلیا نجانے کیوں میں نے حمیرا کے دل کی مرضی قبول گی تھی اس کی خوشی کی کوءا نتہا نہ تھی کچھ دنوں بعد ہی میں نے اسے باہر جانے کے کہا تو وہ فورا مان گئی میں اسے گھمانے کے لیے باہر لے گیا اور حمیرا کے حسن کی خوبصورتی نازک کلی کوایے مسلہ کہ مجھے ترس بھی آ رہا تھا مگر پھر مجھے ا پنا معصوم بلکتا ہوا بجین یاد آگیا اور مجھے سب بھول گیا اس کے بعد میں اپنے کا م میں مگن ہو گیا تھااں کے بعد مجھے ایبا لگنے لگامیرا اب حمیرا ہے ملنا جلنا ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ اگر صاحب کو پیۃ چل جاتا تو يداچيى بات ند موتى ال ليے من نے مناسب ممجھا کہ میں یہاں ہے بھی رفو چکر ہو جاؤ ں میں جانے لگا توحمیرا کورڈ پتاد کھے کر بہت مزہ آ رہ ا تھا ا ہے روتا ہوا حچوڑ کر جانا مجھے بہت اچھا لگ ر ہا تھا میں نے حمیرا کی ایک نہ ٹی تھی اور کہا کہ پلیز مجھے جانے دومیری مجبوری ہے میں نہیں رک سکتا اور میں نے اپنا تمبر ہمیشہ کے کیے بند کر دیا تا کہ حميرا مجھ ہے كوئى رابط نى ركھكے ميں پھر كامران

میں نے ناکلہ کو بہت سمجھایا مگر وہ کہنے لگی کی کسی خوابوں اورخوا ہشوں کا احتر ام کرنا جا ہے نثار میں تم محبت كرئى ہول تم جس دن سے آئے ہوئے ہو جس دن دے تمہیں دیکھیا ہے تم یہ مرمنی ہوں میری محبت کومیری ہوں نہ مجھو نثار اس کا لہجہ بہت بلھرا بھرا ہوا تھا مجھے نا مکہ پرترس آنے لگا تھا نا کلے نے مجھے اس قدر مجور کرویا کہ میں نے نا کلہ کی ہرخواہش کو بورا کر دیا نا مکہ آج بہت خوش تھی مگرمیراضمیر مجھے بار بار ملامت کرر ہاتھا کہ یں نے یہ کیا کیا یہ مجھے کیا ہو گیا میں اپنی محبت کی خیانت کی ہے اینے صاحب کی کا نمک کھا کراس ہے خیانت کی ہے میں ااج اپنی ہی نظروں ہے گر گیا ہوں میں نے ایک دن رات گھٹ گھٹ کر گزاری سب مجھے ادای کی وجہ پر چھتے رہے مگر میں خاموش تھا آخر کار میں نے فیصلہ کرلیا کہان لوگوں کو بتائے بغیر ہی میں یہاں سے جلا جاؤں گا سو میں نے ایا ہی کیارات کو میں نے انے کیڑے پیک کر لیے اور صبح کسی کو بتائے بغیر ہی محمرے نکل آیا ناکلہ نے میرا نمبرلیا ہوا تھا اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے رور وکر کہنے لیگ نارتم ناراض ہو گئے ہو میں معانی مانگتی ہوں پلیز لوٹ آؤنثارسب گھروالے بھی تمہاری وجہ ہے پریشان مِين نائله پليز مجھے بھول جاؤ ميں تهہين نہيں آسکتا میری مجوری ہے یہ کہد کر میں نے اپنا نمبر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو نا کلہ بلک بلک کررونے لکی تو مجھے اپنا وہ بلک بلک کر رونا باد آ عمیا ناکلہ کی مغصومیت دیمچکر مجھے وہ اپنامعصوم بحیبن یا دآ گیا۔ میں سکھا کا مران کے پاس گیا اور اسے تمام واقع سنایاوہ پریشان تو ہوا مگراس نے مجھے پھرتسلی دی اور کچھ دن بعدائ نے مجھے ایک گھر میں کام یر رکھوا دیا میں میں بطور خانسامہ کام کرنے لگا اب تجھے ہرشم کا کھانا بنانا آ گیا تھاکسی کو بو لنے کا موقعہ

جوري2015

جواب عرض 90

اب نشانه کون

copied From Web

صاحبهآج سرمئي لبامين كطلح بإر دراز قد خوبصورت گڑیا لگ رئی تھیں آج تو بیکم صاحبہ نے جوال لڑکیوں کے روپ کو بھی پریے جھوڑے دیا تھا حسینوں کو بھی مات دے دی تھی وہواقعی قیامت ڈ ھار ہی تھیں ا جا تک مجھے ایک جھٹکا سالگا مجھے <u>ای</u>یا لگا جیسے مجھے کس نے کندھے سے بکڑ ہواوروہ بیگم ماحبر میں رے کندیھے سے پکڑ کر کہنے گی کداندر آ وُ اورخود اندر چلی گئی میں ڈرگیا اب نجانے کیا بات ہے کہ گر جانا تو پڑے گا ملازم ہوں میں نے ا ہے کپڑے وغیرہ سیٹ کئے اور چل پڑاا ندر آیا تو بَیُّمُ صاحبہ نے صونے پر بیٹھنے کا ایٹارہ کیا اورخود سامنے بیٹھ کئی اور مجھ ہے میرے گھر والوں کے متعلق بوج چنے گئی میں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں میر اکوئی مہیں ہے تو بیٹم صاحبہ حجث سے بولی تمالیا کیوں کہتے ہو میں ہوں ناں مجھے میڈم کی باتوں یں بہت اپنا ین نظر آیا میں نے ان کی طرف ا پنائیت کی نظر ہے دیکھا تو میرے ساتھ والی کری یرآ کر بیندگنی اور میرا باتھ قعام کر کہنے گلی کہ نثارتم یریثان نہ ہو میں تہارے ساتھ ہوں ہروقت ہر د کھ سکھ میں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوتم مجھ ہے کہنا میں بہت حیران ہوا میں میدم کا ارادہ جان گیا تھا اس لیے اپنا ہاتھ چھڑا کی کمرے سے باہر نکل آیامیں نے میڈم سے اینارو میڈ کر تبدیل کرلیا م كه يخت كرلياليكن ميذم تو مجصے صاف كفظول ميں كہنے لكى كەنتار بليز مان جاؤ مجھے تم اچھے لگتے ہوتم کیوں مجھ سے نظریں چراتے ہو کیوں بار بار میرا دل تو زتے ہو پلیز شار میری محبت کو تبول کر لومیڈم کو پنة نہیں کیا ہوگیا ہاتھ دھو کر میرے چھھے پڑھئی مجھے بہانوں بہانوں سے اندر بلائی اور ہر باریمی کہتی کہ نثار میرے دل کی عرضی قبول کرلو پلیز ميراول نەتوژ نا اب مرتاكيا نەكرتا ميں خاموش ہوگیاتم خاموش کیوں ہو نثار کوئی تو جواب دو میں

کے یاس آ گیاتھی دودن بعد مجھےایک گھرے پھر آ فر ہُوئی میں نے فوری قبول کر تی نجانے کیوں میں اینا مقصد بھلا بیٹھا تھا اور میری نظریں غلاظت ے جر می تھیں میری نظریں ہر وقت لڑ کیوں کو تلاش کرنے لگی تھیں اب میں کی میذم کے تھر میں کام کرنے لگا تھا اکیلی ہوتی تھی میں ہیں بچپیں دن وہاں کام کرتا رہا کھانے کے بعد آ کر آرام کرتا تمرے میں لیٹ جا تا ایک دن میں حسب معمول فارغ ہوکر کمرے میں لیٹ عمیا تو بیٹم صاحبہ نے مجھے بلا بھیجا میں نے کہا خدا خیر کرے میں گیا نارتم کھانے بڑے اچھے بتاتے موکہاں سے سیکھے ہیں اتنے اچھے کھانے بنانے ۔ جی بن آپ عور تیں ہی مردوں کو کھانے بنانے سکھا دیتی ہیں میں نے بات کو مٰداق میں ڈالتے ہوئے کہا بیکم صاحبہ آبانہ لگا کر ہنمی واہ بھئی اچھا نداق کر کیلتے ہیں بھٹی تمہارے صاحب کوتمہارے کھانے بہت پیند ہیں اور خاص کر مجھے تمہارے کھانے بھی اور تم بھی بیگم صاحبہ کندھے ایکا تے ہوئے اٹھیں اور آئکن کی عانب چل دی تمریه کیا مجھے <sup>س</sup> الجھن میں ڈال محتین تمہارے کھانے جھی پیند ہیں اورتم بھی کیا مطلب ہے ان کا رات بھریانے بستر پر ٹرونیس بدلتار ہا اور بیکم صاحبہ کی بات پرغور کرتار ہا کہ لوكيان تو لركيان بي بيتم صاحبه كوكيا بوكيا ب جیسے جیسے ون گزرِتے گئے بیکم صلعبہ مجھے اپنی طِرَف ماکل کرنے لکی میرے قریب قریب ہونے کلی ایک دن میں معول کے مطابق ناستہ کرنے کے بعد باہر آنگن میں دھوب سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ نجانے کب میری اانکھ لک گئی اور مجھے یتہ ہی نہ چلا کہ بیم صاحبہ کب سے میرے قریب آ کرِ بیٹے گئی اور مجھ پرنظریں جمائے رھیں ۔میری آ نکه کھلی تو میں ایک وم چونک سا گیا بیٹم صاحبہ آپ بيكم صاحبه بنس يزي ريلكس كوئي بات نهين بيكم

جواب عرض 91

ابنشانهكون

کتنی خوبصورت اور دلکش ہے اتنی حسین لڑ کیال اوراتی جلد میرے چنگل میں بھس جاتی معصوم لڑ کیوں کے دلوں سے کھیلنا اب میر اشوق بن چکا تھا ان کے حسن کی نازک کلی کو بے در دی ہے مُسلنا مجھے بہت اچھا لگنا تھا مجھے انہیں رویتے بلکتے ہوئے دیکھے کر بہت مزا آتا تھا جب بھی کوئی لزک مجھ ہے گڑ گڑ ا کر کہتی کہ نثار میرا تصور کیا ہے مجھے کیوں چھوڑ کر جارہے ہوتو مجھے اپنامعصوم بچپن یا د آ ِ جا تا كەمىراقصور كيا تقاميري خوشياں كيوں چھيخ کئیں میری ہلسی کیوں لبوں پر آنے سے پہلے د ہوچ کی گئی اس طرح میری زندگی میں میڈم آ صفہ کے بعد شا کلہ مہرین آئمہ صا بقہ عابدہ افضیٰ مسكان شائل آسيه ساجده ملائكه الجمن كومل مهك فا نَزه رابعہ شانہ بجپین رمشا حا نقہ کا نئایت رمش نا زیداور پھرز ویا اوراس کے علاوہ پیتے تبیں کتنی ہی زویا میری زندگی میں آئیں کی اورا سے ہی چلی جائیں گی سب بے جاری مجھ سے مجی محبت کر کی ر ہیں اور جاتے جاتے یہی کہتی رہیں کہ نثار صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ میراقصور کیا ہے ہم مستی کے لبوں ہے یہ الفاظ سنن کر مجھے بہت مز آ تا۔ابِ مِن ال سَبِّح بِرِ پَنْ چَا ہوں کہ کس کے جذبات یا کسی کا بیار کسی کا دل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے میرے سینے میں ول نہیں ہے جب میری کسی نے نہیں ٹی تو میں کسی کی کیوں سنوں زو یا بھی ان لڑ کیوں میں سے ایک ہے امید ہے کہ آپ اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گ اور ہاں جب تک جبین میری زندگی میں لوٹ نہیں آتی میں ای طرح کرتارہوں گ زندگی میں ہر روز ایک نئ زویا آتی ہے اورا یکلے ون چلی جاتی ہے جب تک جبیں اوٹ مبیں آتی میں ای طرح معضوم اوربے قصور زند گیوں کو اپنا نشانہ بنا تا رہوں گانجائے میراا گلانشانہ اب کون بے جاری

پریشان ہوں نثار میں سب سنجال لوں گی تم پریشان نہ ہونا لیکنِ خدا کے لیے میرا دل نہ تو ڑو میڈم نے قریب آ کرمیرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے پلیز ماں کہدوو نارآ خر کا میڈم کے اندر بھڑ کئے والی آئے انجرنے والی محبت اوران کے اپنائیت تھرے کیجے نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کردیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چل دیا میڈم کے یاؤں ز مین پرئبیں لگ رہے تھے وہ خوتی ہے جھوم رہی تحمیں اب جب بھی صاحب دفتر جاتے تو میڈم فورا مجھے اندر بلالیتی اورایک دن وہ آ گیا کہ بیگم صاحبہ کو بیدا تظار رہتا تھا کہ کب صاحب تھر ہے کلیں اور کب میں ان کے بیاس ہوں اب آ صفہ بیم مکمل طور پر میری عادی ہو چکی تھیں وہ میرے بغيرره نبيس عتى تعيس وه بميشه مجھے کہتی كه نثارتم مجھے چھوڑ کر بھی نہ جانا گر اب آصفہ بیکم ہے میں کترانے لگاتھا شاید میراان ہے جی بھر گیاتھا ہیں یباں سے نکلنا جاہ رہاتھا میں نے اپنا بور یا بسر گول کیا آ صفہ بیکم کو بتایا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے جیسے کہنے تکی پلیز شارتم کیوں جانا جا ہے ہو وحيتوبتا وُالْرُكُونَى بييوں كامسلاہے تو مجھے بتاؤ ميں تمہاری خدمت میں کوئی ہےتو مجھنے بتاؤ میں لوگوں کے سامنے تمہاری میڈم لیکن حقیقت میں تو میں تمهاري غلام ہو چکی ہوں نثار پلیز نثار مجھے جھوڑ کر نہاجاؤ کیکن میں نے پہلے کی طرح اپنے دل پر پھیر ركه ليااور چل پرا ميذم جي سوري ميري ذالي مجبوری ہے و عاؤل میں بادر کھنے گا کو کی علظی ہو کی تو معالى عابتا بول جاتے جاتے محصميدم آصف کی زبان پربھی وہی الفاظ ملے کہ ٹنارا تنا تو بتا تے جاتے کہ میرانصور کیا تھا جنہیں شکر مجھے بہت مزا آیا شایداس کے بعد کامران نے ایک قیملی ہے بات کر کے مجھے مری بچھوا دیا مری میں میرا سولہ ہزار تنخواہ منتخب ہوئی مری آگر مجھے پتہ چلا کہ دنیا

جواب عرض 92

ابنثانهكون

aksociety.com

غزل

اجمر کا تارا ڈوب چا ہے ڈھلنے آئی ہے رات وہی قطرہ قطرہ برل رہی ہے آگھوں کی برسات وہی شیرے بعد یہ دیا دانے جھے کو پاکل کر دیں گے خوشہو کے دلیں بی جھے کو پاکل اپنے ساتھ وہی یونی جپ کی مہم بیٹھو کے فاموثی ہے دم گفتا ہے، چھیرد کوئی بات وہی آئی تو اس کا چیرہ بھی کچھ بدلا بدہ لگنا ہے سوسم بدلا، دیا برلی، بدل گئے طالت وہی میرے کم خوشہو کا یہ رقص اس کے طالت وہی اس کے جل بارات وہی اس کے چل جات کی بیولوں کی بارات وہی اس کے جل جات کی بیولوں کی بارات وہی جھوڑ وہی اب اس کی یادیں جھو کو باگل کر دیمیں کی جوڑ وہی اب اس کی یادیں جھو کو باگل کر دیمیں کی تو قطرہ ہے دہ دریا ہے دکھے اپنی اوقات وہی تو قطرہ ہے دہ دریا ہے دکھے اپنی اوقات وہی تو قطرہ ہے دو دریا ہے دکھے اپنی اوقات وہی تو قطرہ ہے دو دریا ہے دکھے اپنی اوقات وہی تو قطرہ ہے دو دریا ہے دکھے اپنی اوقات وہی تی شاہ

ہم سے پوچھنی ہے تو ستاروں کی بات پوچھو تاز خوابوں کی بات تو وہ کرتے ہیں جنہیں نیند آتی ہے ایس میند آتی ہے بنی ہے۔ ہاہا۔ ہاہاہ۔ نار تیقے لگا کر ہنے لگا۔ قار مین کرام یہ تو تھی معصوم زویا کے دل کی داستان اور نار کی محبت کو میں کوئی نام نہیں دے کی یہ فیصلہ میں آپ پر چھوزتی ہوں اور جبین ہے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ کہیں بھی یہ کہانی پڑھ لے تو یااس کا کوئی عزیز اکہانی کو پڑے تو اس سے میری گزارش ہے کہ پلیز نار کی زندگی میں واپس لوٹ آئے تا کہ کئی معصوم زندگیاں اس کا نشانہ بننے سے نیچ جا میں۔ قار مین کرام کیسی گئی میری کہانی اپنی رائے کا انظار کروں گی شدت ہے۔ آپ کی رائے کا انظار کروں گی شدت ہے۔

رات کی نیند مجلی اور چین مجمی کھوتا ہو گا اد میں میری تجھ کو اشک بہانہ ہو گا تیرا شہر مجھے چھوڑ کر جاتا ہو گا آج کی رات ذرا بیار ہے ہاتمی کر لے اب تيرے ولي ميرا وہ جابت وہ محبت نه ربي تو وہی ہے مگر آنکھوں میں مروت نہ رہی یے وعدوں کی حسین رات بھلا دی تو نے ر میرے بیار کی ہر بات بھلا دی تو نے بے وفائی کا تیری جھ سے گلہ کیسے کروں بری یادوں کو اس دل ہے جدا کیے کروں برے ہر غم کو تبہم میں چھپانا ہوگا تیرا شہر مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رات ذرا پیار می باتیں کر لے ں نے سوچا تھا کہ اب ساتھ نہ چھوٹے کا بہجی برے مجبوت تیرا ہاتھ نہ چھوٹے گا بھی یکن انسوس کہ توڈر گیا نادانی ہے بی رسوائی ہے اور پیار کی بدنامی ہے نھ کو اس رات کا احساس ولانا ہوگا ل تیرا شہر مجھے حپھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رایت ذرا پیار سے باتیں کر لے

### کیا ہی بیار ہے دیخریہ عافیہ گوندل جہلم

شہزادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔
میں آج پھراپی ایک بنی تحریر عبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اے بڑھ کر آپ چونکیں گے کسی ہے ۔ وفائی کرنے سے احتر از کریں گے کسی کو بنی راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے بناہ جاہے گا مگرایک صورت آپ کوال سے خلص ہونا پڑے گا دفا کی وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تواس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پانسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں۔ اگر کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہدار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا گا۔

تو ایک یا گیزہ رشتہ ہے مبت کے بغیر انسان ادھورا ہے محبت خدا تک پینجنے کا ذربعہ ہے محبت تو ایک جذبہ ہے محبت زندگی کی ضرورت ہے اور انسان کا حق ہے محبت جس ہے بھی ہومجت محبت ہوتی ہے بے چینی محبت کا اہم حصہ ہیہ میرے خیال میں محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہوجتی ہے یہ کہانی میری ایک دوست کی ہے جس کا نام ثمرہ ہے ثمرہ تین بھائیوں کی اکیلی لاڈنی اور بہت ہی پیاری بہن ہے ابوکی جان امی کی مددگار بھائیوں کا مان ہے تمرہ شروع سے بی پیاری تھی مگر جب جوان ہو۔ سین۔ ہوخر پیرار ہو۔ فلمی زبان ہو۔ زبان میں شيرين ہو يحشق ومحبت بيار نه ہوتو اس جوانی کو کيا کرنا اس حسن کو کیا کرنا اس زبان کو کیا کرناعشق ہوتا ہے تا جب توبيه جوانی بيدسن زبان سپ ميچھ بے معنی ہوجا تا ہے تمرہ بھی کیچھای طرح ہی کی تھی خوبصورت جوان سب کو ہننے والی آب پیرس کھانے والی سب پچھ مذاق میں اڑانے والی زبان میں میٹھاس اس طرح ہوتا ہے

آ کے والا حیران و پریٹان رہ جاتا تھا۔خوبصورتی کی اہمیت خوبصورتی کے لیے اہم خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی تصویر میری سب سے پہلی ملاقات ہی شمرہ سے ہوئی تھی تمرہ مجھے بہت انجھی گی تھی۔

میں اور تمرہ اکھٹی سکول جاتی اور اکھٹے ہی سکول
کا کام کرتی تھیں ہمیں محبت ہوئی تو نہیں تھی ہال مگر
محبت سے واقف ضرور تھیں ہماری دوشیں با میں کرتی
تھی کہ فلال کو فلال سے محبت ہوگی ہے مگر ہمیں کیالینا
تھا محبت کرنے والوں ہے ہم محبت کرنے والوں پہ
لیقین لانے والوں میں سے نہیں سے وہ کسی نے کیا
خوب کہا ہے کہ محبت انسان کو اندھا کرد جی ہے تمرہ کو
محبت ہوئی تو وہ بھی اندھی ہوگی بھول گئی کہ وہ تو
محبت کرنے والوں پہ ہستی تھی جب تک زخم خود کو نہ
گیتو احساس نہیں ہوتا۔

عشق ہارا ہے تو دل تھام کے کیوں بیٹھی ہوٹمرہ تم تو ہر بات پہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں ثمرہ اور میں بہت اچھی دوسیل تھیں ہر بات

جواب عرض 94

کیا یمی پیار ہے

جۇرى2015



و کو ہے کرنے گئے تھے تو ٹمرہ نے مجھے کہا کہ وہ بھی مجھ ہی ہے بہت بہلے ہی جہت کرتا ہے جی نے اس سے بہت بہلے ہی محبت کرنے گئی تھی میں نے ٹمرہ سے کہا کہ ٹمرہ یہ لڑکے ٹائم پاس ہوتے ہیں جو پہلے حسین خواب دیکھاتے ہیں بھر چھوڑ جاتے ہیں غلا ایس ایم ایس کر کے تک کرتے ہیں کھلتے ہیں ہم لڑکیوں سے مگروہ ہمی ٹمرہ تھی اپنی ہی من مانی کرتی اس کی محبت کا بڑا وجوہ کرتی گئی میں نے اسے کہا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا گئی میں نے اسے کہا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا تو کیوں کرتا تھا نا ٹمرہ سے سے بھوٹا اگر وہ سچا ہوتا تو کیوں کرتا دعوے کیوں کھا تا تسمیں طیب جھوٹا ہی سہی بیارتو کرتا تھا نا ٹمرہ سے۔

ہی ہیں رور وہ کا ہا ہوں ہوگئے۔ برباد کرنا تھاتو کسی اور طریقے ہے کرتے زندگی بن کرزندگی ہے زندگی ہی چھین لی ثمرہ کی ایک طیب ہے بات نہ ہوتی میں نے کہا کیا ہات ہے آج تم نے مجھے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا تو کہتی ہے کہ جب طیب ہے بات نہ ہوتو مو ہاکل کا میں نے کیا کرنا ہے۔

شرہ ایک دن طیب نے بہت بے عزق کی مگر
عشق ایل عزت نہیں دیکھی جاتی میں نے تمرہ کو کہا
دفعہ کرواس کمینے کو مگر پیارتھا نہ طیب تمرہ کا تمرہ پاگل تھی
طیب کی باتوں میں آگی تھی تمرہ نے طیب کواپنے گھر کا
ایڈریس دے دیااور طیب نے اپنا تمرہ کو یقر بیاطیب
ایک سمال تک تمرہ ہے بات کرتار ہاکسی کو جانے کے
لیے ایک لمحہ ہی بہت ہوتا ہے شاید محبت کرنے والوں
کو مان ہوتا ہے برسوں بچھڑ کر ملنے کی امید ہوتی ہے
جار ماہ تو طیب اور تمرہ نے دن رمات ایک طرح کا ہی
گزارہ تھا چمروہ کہتے ہیں نا کہ بھی تھی محبت ہے بھی
انسان تک آ جاتا ہے تو طیب بھی تمرہ ہے تک آگیا تھا تمرہ
وہ تمرہ کے ایس ایم ایس کا جوان بھی تیں دیتا تھا تمرہ
کال کرتی تو وہ بزی کر دیتا تمرہ اکثر روئی رہتی تھی اور
کھر میری منت کرتی کہ پلیز تم طیب کو ایس ایم ایس

کرنے والی سب کچھٹیر کرنے ولی تھیں۔ ایک دن ثمر ہ سکول نہیں آئی تھی تو میں نے گھر آتے ہی اس کے ایس ایم ایس کیا تو ثمر ہ کہتی ہے کہ عافی مجھے کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہتا ہے کہ تم ثمرہ ہو۔ادر کہتا ہے کہ کیسی ہوثمرہ جان ۔

میں نے کہا شایر تمہارا کوئی گزن ہوگا کہتی ہے نہیں میرے کزن میں ہے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ مجھے ہے بات کرےاور میرا کزن نہیں ہے وہ تو کوئی طیب نامی ہے۔

میں نے اسے مذاق کیا کہ کیا پتا تمہارا کوئی ہیرو بننے آیا ہوآ کے ہے ہم دونوں ہننے کی یوں ہی وہ بات کرتے رے کرتے رہے۔

کرتے رہے کرتے رہے۔ پچھ دنوں بعد میں نے پھر پوچھا کہ بتاؤ وہ طیب کون ہے کہتی ہے پھر بھی بتاؤں گی جب ہم صبح ملیں تو شرواداس تی تھی میں نے کہا کیابات ہے آج تم اتنی پریشان کیوں ہو بولی عانی میں نے پچھ بتانا ہے تہ ہیں بتانہیں تم کیا سمجھوگی۔

میں نے ندائی کے موڈ میں مگروہ بہت اواس تھی پھراس نے مجھے سب پچھ بتا دیا سب پچھین کر میں نیووز ورسے منے لی تھی ۔

آج بجمے دلی دکھ ہوا ہے تمرہ کی حالت دکھ کو کی پیار میں ایسا بھی کرتا ہے کیا ۔ جیسا طبیب نے کیا تمرہ کے ساتھ ۔ ثمرہ اور طبیب ہے دن جر اور رات کے ایک ہے نہ بر ارتے رہتے انسیں دنیا کی کوئی ہوئی نہ تھی طبیب نے ثمرہ کو بتایا تھا کہ اس کی آئی تھی سبز ہیں اور میں ٹمرہ کو اکثر تک کرتی تھی کہ تمرہ سبز آئی تھی کہ ثمرہ سبز آئی تھوں والے بوق ہوتے ہیں اور بھی تمرہ کر کہ تی کہ خطر تاک ہوتے ہیں خطر تاک ہوتے ہوتے ہیں مگروہ اکثر مسکرا کر کہتی ہے خطر تاک ہوتے ہوتے ہیں سے اب طیب خطر تاک ہویا کے دفاجھے کوئی فرق نہیں ہڑتا۔

تمرہ اور طیب ایک دوسرے سے محبت کے

جۇرى2015

جواب عرض 96

کیا بھی پیاہ ہے

میں جیے طیب نے بولا تھاطیب پاکتان میں ہی تھا گر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا خدا کے لیے کسی کے جذبات سے مت کھیلودلوں میں تو خدابستا ہے اگر تو ڑ دو گے ، تو گنا ہگار ہوجاؤگے۔

آخر میں کچھ پڑھنے والوں سے میری کہائی ااپ کوئیس کلی ضرور بتائے گا اورا گرکوئی غلطی ہوئی تو خدا کے لیے ول سے معاف کر دینا انسان ہوں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آخر میں یہ بی کہوں کہ تمر ہ کے لیے دعا کرنا یا تو اس کا طیب مل جائے یا پھر تمر ہ اسے بھول جائے یہ دونوں کام ہی مشکل ہیں تمر ہ کا بھول جانا بھی اور طیب کالوث کرآ نا بھی وہ کہتے ہیں نا۔

ہ وت مراہ ہا ہی وہ ہے ہیں ہا۔
تقد ریر بدلتی ہے دعاکے اثر سے
یقینا آپ دعاکریں گےتو وہ بدل ہی جائے گی
دعاؤں کے ساتھ اجازت جائتی ہوں
طیب اور ٹمر وہل جائیں اور تمام پڑھنے والوں
گی ہر جائز خواہشات بوری ہوں۔ آمین ۔
کی ہر جائز خواہشات بوری ہوں۔ آمین ۔
کاشتم بن جاؤٹمرہ کی آنکھ کا پائی
دہ بھی رونہ سکے تہمیں کھونے کے ڈر سے
دہ بھی رونہ سکے تہمیں کھونے کے ڈر سے
ندول کاروگ نہ بی یادی تھی اور نہ بی ہو
تیرے بیارے میلے کی نیندیں بھی کمال تھیں

-----

جازت ویں الندحافظ۔

کروناوہ مجھے جواب کی نہیں دے رہا ہیں بھی اس میں اس کا ساتھ دیتی ایس ایم ایس کرنی کہ کیا حال ہے طیب بھائی کہا کہ عالی میں بزی ہوں بعد ہیں بات کرتے ہیں او کے جواب میں ہیں بھی او کے کہد دیت ہر وقت ثمرہ طیب طیب کرتی رہتی تھی وہ تھتی بھی نہیں گئی ایک ون اچا تک طیب نے شمرہ سے کہا کہ ثمرہ کہنی آجی تھی رو نے کہ بعد میر نے نہر برایس ایم ایس یا کال نہ کرنا کیونکہ میں پاکستان چھوڑ کر جارہا ہوں ٹمرہ کیا کرنا گئی تمرہ کو نہ کھانے کا ہوش نہ بینے کا بس طیب می تھا جوا ہے چھوڑ کر جا چکا تھا تمرہ بیار ہوگی بیاری میں بھی وہ طیب کہتی رہتی تھی شمرہ ایک ماہ بیار رہی آب لوگ خود سوچیں جوانسان جدائی بیار رہی آب لوگ خود سوچیں جوانسان جدائی بیار رہی آب لوگ خود سوچیں جوانسان جدائی برداشت نہیں کرسکتا تو وہ زندہ کیا خاک رہے گا۔

ملنے آئے ہوچھوڑنے کے لیے اس تکایف کی کیاضرورت تھی شریاں تافیع کو رہیں تا

ثمرہ کا طیب تو ثمرہ کو چھوڑ گیا تھا مگر ثمرہ آج بھی طیب کا انتظار کر رہی ہے محبت میں دھو کہ دینے والا انسان نہیں حیوان ہوتا ہے کیا طیب بھی دھو کہ ہے کر خوش ہوگا،

ا سرطیب کی کوئی مجبوری تھی تو تمرہ کو کیوں جھوٹی امیدیں دی کیوں تھیلا تمرہ کے دل سے کیوں تو ژااس نے تمرہ کامان اعتبار ۔ بھورسہ کیوں کیا آپ نے طیب تمرہ کے ساتھ ایسا جس سے مجت کی جاتی ہے نااس کا حتر ام بھی کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے بھر کیوں نہیں کیا طیب آپ نے تمرہ کا اور تمرہ کی محبت کا احترام بغیر وجہ بتائے کیوں جھوڑ دیا آپ نے تمرہ کو کیوں۔

طیب لوٹ آؤٹمرہ کی زندگی میں لوٹ آؤٹمرہ کو لینے کے لیے لوٹ آؤٹمام مرد حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا نمبر کسی لڑکی سے ل جائے تو اسے تنگ مت کرواسے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اک جھوٹ کے بدلے میں سوجھوٹ بولنے پڑتے

جواب عرض 97

کیا یمی بیار ہے <sub>(Goool</sub>

### محبث كوسملام - تحرير - سيف الرحن زخى - سيالكوث

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آج پھرا بی ایک نئ تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے یڑھ کر آپ چونکیں گے کس سے بو وفائی کرنے سے احراز کریں گے کسی کو بچی راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے پناہ چاہے گا مگر ایک صورت آپ کو اس سے مخلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہائی کو کوئی بہتری عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیے ہیں تا کہ کسی کی دل شعنی نہ ہواور مطابقت تعنی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا گی جے ہیں تو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پیتہ جلے گا۔

محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے نجائے کہ سی اس محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے نہیں چتا ہہ سی محبت ہوجائے کوئی پید نہیں چتا ہہ کوئی دل کو پیارا لگتا ہے تو ول کرتا ہے بھی میری وفا ہے یک میری محبت ہے جو پیار میں اپنی منزل کو پالیتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور جب محبوب بھی وفا کرنے والا ہوتو زندگی اور بھی خوب صورت گئی ہے بھی وفا کرنے والا ہوتو زندگی اور بھی خوب صورت گئی ہے بھی ہوتے ہیں جانی دوا ہے پیار کرنے والوں کی کہائی ہے جن کو محبت ہیں منزل مل گئی ہے اور وہ آج بہت خوتی ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ کہائی میری ایک ووست اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ کہائی میری ایک ووست اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سفتے اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سفتے ہیں۔

میں جب پیدا ہوئی تو میرے گھروالوں نے بہت خوشیال منائی کیونکہ میں ان کے گھر میں پہلی اولادتھی میرے والد جان نے بہت بی پیارے میرا نام تو ہید رکھا میں سب کھروالوں کی جان تھی سب گھروالے مجھ سے بہت بیار کرتے تھے میری ای

جبان بہت بی وہ ہر پل مجھ سے بیار کرتی تھیں ہیں جب بینے بہت بی وہ ہر پل مجھ سے بیار کرتی تھیں ہیں جب بی جسے گاؤں کے سلول میں داخل کر وایا سکول سب استاد مجھے بیار سے پڑھاتے تھے میر ہے تمام استاد بہت بی استاد ہیں داخل کر میان کے دالے تھے میر سے تمام استاد بہت بی میر سے دل لگا میں ان کی بہت مزت تھی میں نے دل لگا میر مین ان کی بہت میں نے دل لگا کرمنت کی جس کی وجہ سے میں نے یور سے سکول میں اور پورے گاؤں میں مٹھا کی تقسیم کی میں بہت خوش ہوئے اور پورے گاؤں میں مٹھا کی تقسیم کی میں بہت خوش ہوئے اور پورے گاؤں میں مٹھا کی تقسیم کی میں بہت خوش ہوئے میر کے گھر والوں کو خوشی ملی ہے میر کے گھر والوں کو خوشی ملی ہے میر کے گھر والوں کو خوشی ملی ہے میر کی وجہ سے میر کے ایک نمبر آنے پر میر کی مال بہت خوشی تھی میر سے ایک نمبر آنے پر میر کی داخل کی میں میر کے اور کی میں میر کے اور کی میں میر کی داخل کی کیا۔

آئی میرا سکول میں پہلا دن تھا میں پہلے پریشان بھی تھی کہ اجا مک ایک خوبصورت کی لڑکی میرے پاس آگر بینے گئی اس نے مجھ سے میرا نام یو چھا۔ تو میں نے بتایا تو بیا

جوائة عرض 98

copied From Web

#### MW.PAKSOCHITY.COM



پہل تھی ہرکوئی اپی زندگی میں خوش تھا ہرکوئی بہت خوش تھا دل کرتا تھا یہ خوبصورت بل ادھر بی تھم جائیں مگر وقت بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ گزر جاتا ہے جب پارٹی ختم ہوئی تو میں اورانیلہ گھر جانے کی تیار کرنے لگی تو میری نظر ایک لڑے پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا نجانے میرے دل کو کیا ہونے لگا ایسا لگ رہاتھا جیسے قدرت نے فرصت میں بنایا ہے وہ بہت جسین اوردل کش تھامیرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت جسین اوردل کش تھامیرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت جسین اوردل کش تھامیرے دل کو بیارالگا تھا میں وست انیلہ کہنے گئی۔

تو بیہ کہاں کھو تی ہو۔ میں نے جب اس کی آواز ی تو میں شر ماکئی وہ میری طرف دیجھ کرمسکرار ہاتھا میرے دل نے مجھے کہا یمی تیرا پیار ہے یمی تیرا پیار ہے یہی تیری وفایے میں آج بہت خوش تھی چر ہم دونوں جلدی ہے گھر آگئیں گرمیرادل تو اس کے یاس بی رہ گیا تھاوہ میرے خیالوں میں عایا ہوا تھا میں جب رات کوسونے لگی تو میری آنگھوں میں وہی منظر تھا میرا دل کرر ہاتھا کہ میں جلدی ہے اس کا ویدار کروں جس نے میری آنکھوں سے نیند چرالی ہے پھر میں ہی جانتی ہوں جس طرح میری رات کز ری ای*ک* بل بھی میں موند یائی ہر بل اس کے بارے میں سوچتی ربی کہ وہ صرف میرا ہے میری زندگی کا جیون ساتھی ے میں ہریل اس ہے وفا کروں کی بھی اس کوا ہے ہے دورنہیں جانے دوں کی ہر بل میری زبان پرایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ میں اس کی ہوں وہ میراہے۔ مچول تمہاری یا دوں کے اب تو کھلتے رہیں گے زندگی رہی تو ہم حمہیں ملتے ہی رہیں گے جب بھی مہیں میری یا دستائے شدت ہے بھرہم خوابوں میں بھی تم سے ملتے رہیں گے اب تو مجھے جیئے ہیں دیتی پیطالم دنیا تمہاری جدائی کے زخم اب ہم سبتے رہیں گے نجانے كب لوث آ جاؤا ہے ہم دل

میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہنے گئی انیلہ پھراس طرح ہماری دوئی ہوئی ہم دونوں ایک ساتھ سکول آئی تھیں ہماری دوئی پور نے سکول میں مشہور ہوئی پچھاڑکیاں تو ہماری دوئی سے جلتی ہی تھیں گرہم دونوں نے بھی کسی کی بات پرغور نہیں کیا پھراسی طرح ہماری دوئی جارہی رہی ادرہم دونوں نیم نورک پاس کرلیا میرے گھر والوں نے خوش ہوکر ایک خوبصورت می پارٹی رکھی جس میں اپنی کلاس کی اس طرح پھر پارٹی ختم ہوگئی میری دوست بھی اپنے اس طرح پھر پارٹی ختم ہوگئی میری دوست بھی اپنے گھر چلی اورمیر نے گھر کھر کھر کیا۔

بیٹی آ گے آپ کا کیا پروگرام ہے میں نے کہا ابو جی میں ابھی خوش ہوں اور میں پڑھنا جا ہتی ہوں ۔

پ میں ہے۔ میرے ابو جی کہنے لگے بیٹی کل میں کوئی کا لج دیکھتا ہوں جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہو۔

میں نے کہاا ہوجی تھیک ہے جس طرح آیے کی مرضی ہے پھر میں اپنی ووست انبلہ ہے بات کی تو وہ کہنے گئی ہم دونوں نیک ہی کالج میں داخلہ کیس گی میں نے کہا۔ تھیک سے میں ابو سے بات کی ہے کہ میں اورا نیلہ ایک ہی ساتھ اورا یک ہی کا بچ میں داخلہ لیس کی تو ابونے کہا تھیک ہے بنی میں تو آپ کی خوش حابتا ہوں بھرہم دونوں نے ایکیے بی کا لج میں داخلہ لے لیا جب ہم پہلے دن کا کچ میں کئیں گو بہال زندگی کے اور ہی رنگ تھے یہاں تو زندگی ہی بدل کی ہرلا کی اوراز کے ایک دوسرے سے فری باتیں کرتے تھے جمیں کچھشرم آتی تھی ابھی تک ہماری کسی ہے دوتی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلا دن تھا پھر آ ہت۔ آ ہت۔ دن گزررے تھے میں اورانیلہ بہت خوش محیں ہماری پڑھائی بھی انجھی تھی یہاں پر بھی ہماری دوئتی مشہورتھی ایک دن جب کا لج میںالودا عی یارٹی تھی وہ دن بہت خوب صورت تھا میں بھی بہت خوش تھی ہرطرف چہل

جواب عرض 100

تمہارے لیے دل کے دروازے اب تو تکھلے

لگتاہے مجھے تمہاری پیجدائی مارڈ الے گ زحمی اب تو موت کے پیغام آتے ہی رہیں گے بس میراہ میں نے جب کہلی باری دیکھاتو میرا دل دیوانہ ہو گیا تھا اس کا وہ پہلی نظیر میں میرے خوابوں کاشنرادہ بن گیا تھا میرا دل اب سی کام میں نبیں لگ ریاتھا مجھے آج کچھ بھی اچھانبیں لگ ریاتھا نیندمیری آنکھوں ہے دورتھی پھرنجانے کب میں سوگنی کوئی پیڈنبیں صبح جب میں اٹھی تو میری سرخ آنکھیں د کچه کرمیری ای پریشان ہوئئیں کہنے لکیس بنی کیا بات ہے آ پھیک تو ہومیں نے ای ہے کہامیں ٹھیک ہوں بس چھ سرمیں در د تھا اس لیے رات کو کیٹ سوئی تھی ا نے میں ریٰ دوست انیلہ بھی آگئی اور کہے گئی تو پہیہ یارجلدی کروناں آج تو ہم کالج سے بہت لیٹ ہوگئی

بارجلدی کرو۔

میں نے ای ہے کہا ای جان میں واپس آ کر کھا نا کھالوں گی۔

ای نے کہا میں جس طرح تیری مرضی ہے میں اورانیله جلدی جلدی کالج پہنچ کئیں آج میرا دل یڑ ھائی میں نہیں لگ رہاتھا اور میں اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جس کے تام کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میں آج اس ہے اپنے دل کی یا تیں کرنا ُ چاہتی تھی کہ میرا دل آپ ہے بہت<sub>ے ب</sub>بیار کرتا ہے بھی مجھ سے دورنہ جانا میری اس پریشانی کومیری دوست انیلہ نے نوٹ کیا کہنے لگی۔

توبیہ کیا بات ہے تم کچھ دنوں سے بہت ر بیان ہو میں نے اپن دوست کو کہا۔

میں ایک بھول سے چہرے سے پیار کرنے تکی ہوں اس کے بجر میں جل رہی ہوں مگر میری ہمت تبیں ہور بی ہے اس ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو

کەئم طرح کروںانیلہ کہنے گی۔ کیاوہ بھی آپ سے بیار کرتاہ۔ میں نے کہااس کی آنکھوں سے پیارنظر آتا ہے مجھےا یسے لگتاہے وہ بھی مجھ سے بیار کرتاہے۔ ای طرح ہم دونوں باتیں کرتے کرتے گھر آگئیں دوسرے دن بازار سے کچھ سامان لیے کر آ ناتھا جب میں بازار ہے سامان لے کرآنے لگی تو

توبیہ میں آپ ہے بہت پیار کرتا ہوں اگرتم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تسم ہے مرجاؤں گا۔ میں نے کہا بیارتو میں بھی آپ سے کرتی ہوں گر مجھےاس دنیا ہے بہت ؤرلگتا ہے تہیں بیددنیا ہمیں جدانہ کردے۔

میرے خوابوں کا شنرادہ میرے سامنے آگیا تو کہنے لگا

وہ کہنے لگامیں ہریل آپ کے ساتھ وفا کروں گا میں نے کہاا بنانا م توبتاؤ ناں وہ کہنے لگا۔ میرا نام ساحل ہے

میں نے کہا بہت بیارا نام ہے۔ ال طریح میں جددی ہے تھر آگئی مگر دل میں میں بہت خوش کھی کہ مجھے میری محبت مل کئ ہے۔ تیرنے بیار میں روز جیتے مرتے ہیں ہم تیرے وصل کے خوابول پر آبیں بھرتے ہیں ہم ہراک چبرے بیں تم کوتلاش کرتے ہیں ہم

تیری یادوں سے حصی تھی کر بار کرتے

تیرے بن مجھے ہر چیز اداس تیتی ہے ساعل تیرے بیار کی خاطر تڑیتے رہیں ہیں ہم چوکوئی ما نگلے آتا ہے دل زخمی کا اے صنم تمہیں دعاؤں میں خداہے مانگا کرتے ہیں ہم اس طرح ہمارا پیار شروع ہوا اور ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ہمار پیارسچا تھا میں بھی بھی خود پر ناز کرتی تھی کہ خدا نے ساحل کی صورت میں مجھے ایک پیار کرنے والا ساتھی دیا ہے۔

جواب عرص 101

ایک دن ساحل کہنے لگا کہ تو بیاکل ہم پارک میں ملین گے میرادل جا ہتا ہے کہتم ہے ول کی تمام ما تمی کروں۔۔

اس کی باتیں سن کرمیں دل میں بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے ساحل سے بہت کی باتیں کروں گی میں نے جب یہ بات ایلہ کو بتائی کہ کل میں اور ساحل پارک میں ل رہے ہیں تو وہ بھی خوش ہوگئی کیونکہ وہ میری خوش ہوگئی کیونکہ وہ میری خوش ہوگئی کی میں ایلہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم خانہ بدو شوں کی طرح جیا کرتے ہیں ہم خانہ بدو شوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے ہم خانہ بدو شوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے ہم خانہ بدو شوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے میں اے دل سے پوجا کرتے ہیں جسے چا ہے ہیں اے دل سے پوجا کرتے ہیں میں اپنے خدا سے یہی دعا کرتی ہوں انیلہ جیسی دوست ہم ایک کو دے جو بہت اچھی دوست ہے اور وفا کرنے والی ہے میں آئی بہت خوش تھی کیونکہ اور وفا کرنے والی ہے میں آئی بہت خوش تھی کیونکہ آئی ایس سے طنے جانا تھا۔

آج موسم بھی بہت سہانا تھا آسان پر بادل بھی تھے اور ساحل سے ملاقات بھی تھی میں نے آج ہر حال میں ساحل سے ملوں گی اس طرح میں بارک میں جب بینچی تو ساحل مجھ سے پہلے آیا ہوا تھا اور مجھے بیار سے کہنے لگا۔

یہ انظار بھی کیا ہوتا ہے تو ہیہ آج تو موسم بھی بہت اچھاہے اور دل کش ہے۔

بہت بہارتھی آج بیں بھی خوش تھی ہر طرف بہار ہی بہارتھی آج پھول مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے وہ کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہوتو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے میں اور ساحل ہیٹھے ہوئے پیار بھری با تیں کررہے تھے کہ ہمیں یہ بھی پہتا نہ چلا ہے ہمیں کی نے دکھے بھی لیا ہے جب میں گھر آئی تو آج میرے ابو بہت خصہ میں تھے اور کہنے لگے۔

کہاں سے آرہی ہواور کس سے ل کر آرہی ہو میں نے کہاا ہو میں ساحل سے پیار کرتی ہوں

جب میں نے یہ بات کی تو میرے ابونے مجھے بہت ہی پیارے سمجھایا اور کہا۔

بینی ہم غریب لوگ ہیں وہ بہت امیر ہیں ہمارا ان کوئی مقابلہ ہیں ہال لیےا ہے بھول جاؤ۔ یہ بات کر کے ابو کمرے میں چلے گئے ادھرہم ایک دوسرے کے بناایک منٹ بھی نہیں رہ کتے تھے میں نے روروکر ابنا براحال کر لیا مجھے کوئی کھانے پینے کا بھی ہوٹی نہیں تھ میری حالت بہت خراب ہوگئی میں نے اپنی حالت کے بارے میں ساحل کو بتایا وہ بھی پریشان ہوگیا اب کیا ہوگا میری حالت و کھے کر میری امی اور ابو بھی پریشان تھے۔

ایک دن ابومیرے پاس آئے اور کہنے گئے بنی میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں جاؤ اور ساحل ہے کہو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے میں بیس کر بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی ساحل کوکہا۔

اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو میرے ابو مان گئے ہیں ہماری شادی کے لیے ساحل بہت خوش ہوا ادر دوسرے دن ساحل کے والدین ہمارے گھر آئے ادر ساحل کی ای نے کہا۔

بھائی صاحب ہم تو ہیہ کو اپنی بہو بنانا جاہتے

ابونے کہا توبیہ آج ہے آپ کی بیٹی ہے اس طرح ہمارارشتہ لکا ہو گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ ہمیں ہمری منزل کی ہے پھر بہت جدمیری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی جس کی مجھے بہت خوش تھی کہ میرا ساحل میرا ہونے والا ہے ہماری شادی جمعہ کو ہوئی تھی بسے جسے دن قریب آرہے تھے میری خوش کا کوئی شھکانہ نہیں تھا میں اپنے خداہے ہر بل دعا کرتی رہتی تھی کہ میرا ساحل ساری زندگی ای طرح بچھ ہے بیار کرتارہے ایسا لگ رہاتھا کہ جسے ایک ایک دن ایک سال کے برابر ہوگیا ہے۔

آ خروه دن بھی آ گیاجب ہرطرف خوشی کا ساں

copied From Web

102 . PF. 12

تھا ہرطرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں ہمارے گھر کو دلبن کی طرح سجایا گیا تھا میرا چپرہ بھی گلاب کی مانند کھل گیاتھا میں بہت انچی طرح سے تیاری کی تھی خوب میک اب کیاتھا تا کہ میں سب سے خوبصورت نظرآ وُل اتنے میں ہرطرف شور بریا تھا کہ بارات آ گئی ساحل کے سارے دوست آئے ہوئے تھے میں نے جلدی سے کھڑ کی ہے دیکھا تو آج ساحل بہت ہی پیار الگ رہاتھا مجھے اور بھی ساحل پر پیار آنے لگا آج ساحل کے دوست بہت خوش تھے پچھ خوشی سے ناچ رہے تھے اور کچھ میسے پھینک رہے تھے کوئی خوشی ہے پٹانے چلا ہے تھے ہرکوئی بہت خوش نظرآ ر ہاتھا ساحل خودگھوڑ ہے برسوارتھا آج وہ اوربھی خوبصورت لگ رہاتھا میں بھی بہت خوش تھی میرے خوابوں کاشنرادہ مجھے ہمیشہ کے لیے ال جاتھا میراول آج بہت خوش تھا میری خدا سے دعا ہے سب وان کا یبارش جائے چھرنکاح ہوا۔

میں آئے حد ہے بھی زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے
ساحل کی دلہن بنایا جار ہاتھا میری شادی اس ہے ہوئی
تھی جودل کی دھڑ کن تھا جومیرا بیار تھا جومیری چاہت
تھا۔ اور جومیر اسب بچھ تھا میں ساحل کے گھر دلہن بن
کر آگئی رات کو جب ساحل نے بہت بیار ہے میرا
گھونٹ اٹھایا تو وہ بہت بیارا لگ رہاتھا ساحل نے
گھونٹ اٹھایا تو وہ بہت بیارا لگ رہاتھا ساحل نے
ہیمی مجھے اپنی جان سے بیاری ہے۔

ہاری زندگی بہت ہی تسین گزررہی ہے مجھے ماحل نے بہت ی تسین گزررہی ہے مجھے ماحل نے بہت ی تسین گزررہی ہے مجھے کوایک سال ہونے والا ہے ساحل مجھ سے بہت پیار کرتا ہے میری ہرخوشی کا خیال رکھتا ہے آج خدا نے ہمیں ایک میٹا بھی دیا ہے ہم دونوں نے مل کراس کا نام یوسف رکھا ہے جو بہت ہی پیارا ہے آخر میں میں یہ دعا کرتی ہوں جن کا پیار سچا ہوان کومنزل مل جاتی ہے دعا کرتی ہوں جن کا پیار سچا ہوان کومنزل مل جاتی ہے خدا سب کو پیار میں کا میائی عطا کرے سب کے

بیار ان کول جا کیں کوئی بھی کس سے جدا نہ ہو آمیں میں قار کمن کی رائے کا منتظر ہوں کہ یہ کہانی لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اپنی رائے سے مجھے ضرورنواز ہے گا۔

غزل
کاش دل ہوتا اپنے اختیار میں
پر سجھائی میں
کیا ملکا جا تانہیں آخراس پیار میں
کیوں نہیں بھولنا چا بتا تو اس پیار میں
بے وفائی کے سوا کیا نہیں آئی پیار میں
خزاں ہو بت جھڑ ہو یا ہو برسات
تیری یا دبی یا د ہے بس اس پیار میں
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
زندگی میں کا نے بی کا نے آئے ہیں
نفذ چیزلوتو کیا بات ہے
نفذ چیزلوتو کیا بات ہے
نفذ چیزلوتو کیا بات ہے
آج کے دور میں کون دیتا ہے کی کو ادھار

# کوئی ہے میرایر دلیس میں

- بحرير - يا سرولي - ديمالجور - 0307.2848341

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کرآپ خیریت سے ہول کے۔ آب کی اس دھی تمری میں ایک بھری ہوئی داستال کوسمیٹ کر ایک مملن داستال کی شکل دی ہے اور اس کا نام کوئی ہے میرایردیس میں۔رکھاہامیدہ کہ قار مین کو بسندا نے گی میکہانی ایک ایسے انسان کی ہے جوآج کتنی مشکلات کا سامنا کرر ہاہے اور اینے گھر ہے اور اینے رشتہ داروں سے میلول دور ہے ادر ہر وقت اپنی موت کی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے بیائی زندگی سے اتنا تنگ ہے کیوں خداکی دی ہوئی نعمت ا ہے قبول مبیں ہرانسان کود نیامیں اپنی زندگی کےعلاوہ اورکوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیم کو مدنظر رعمے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادار ویا رائٹر ذ مہ دارہیں ا بوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیاتا آپ کو پڑھنے کے بعد بی بنة مطے گا۔

> ہے ج موسم بہت وَلَكُشْ تَعَالُوكُ مُوسِمُ الْجُوائِ كرنے كے ليمايخ كھرول سے يارك كى طرف رخ کر رہے تھے میں نے بھی سوحیا گیوں نہ باہر کو چلا جاؤں اور سارے دوستوں کے ساتھ ٹل کر موهم الجوائے کروں۔

آج میں نے کالج سے چھٹی کی تھی اور موز بائیک کمرے میں کھڑی کی جب میں باہر جانے سروك برآياتو تيز ہوا مجھے بیچھے کودھیل ربی تھی بادل بھی بہت خوبصورت لگ رے تھے۔

میں نے سوچا یار پاسر جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں ادھر کو چلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کے میرے دن میں دو چگرواک کے لکتے ہیں ایک منج اور ایک تقریباشام کے یا کچ بیج کے دوران میں سڑک ير طلتے ہوئے اس يارك ميں پہنچ كيا جہال ميں دن میں دومر تبرآتا تھا یہ پارک ہمارے گاؤں ہے دوکلو میٹر کے فاصلے پر ہے۔

ایک بات اوراس یارک کے سامنے ایک رائس

مل کھی یہاں میں ہرروز ایک لڑ کے کواداس دیکھتا وہ بھی تو یارک میں کم ہم ہوتااور بھی اس ل کے گیٹ پر ایک کری کے اوپر اس نے اپنے بال کمیے رکھے بوئے تھے اور شکل بھی بہت فوبصورت تھی ایسا د یکھالی دینا تھ کہ جیسے اس مل کا مالک ہو میں تقریبا ایک ماہ ہےای پرتوجہ کرر ہاتھا آئ جب میں بارک يبنيحا تو وه لزكا اوهر تهيس يتها ميس ادهر ادهر و ليكھنے لگانے نک اس نے میری انکھول پر ہاتھ رکھ دیا میں نے ہاتھ ہٹایا تو بیرو بی اڑ کا تھا جے میں ادھرا دھرد مکھر ہا تھا۔ جی سرکیا آب مجھے بی تلاش کر ہے تھے۔

بولو جی بھائی آج میں اس کے چیرے یہ مسكرا ہث ديكھ كربہت خوش ہوا تھا۔

شكريے يارآپ نے بي مسكرانا سيكوليا بوده فورااس کی آنکھوں میں آنسوآ مھے نہیں یار مجھ سے کوئی علطی ہوگئ ہے سوری یار بھائی تہیں یارالی کوئی بات تبیں ہے ہم بیٹھ گئے میں نے اچا تک یو چھا۔

جوري2015

جوا*ب عرض* 104

کوئی ہے میرایر دیس میں





یاراتے پریشان کیوں رہتے ہومیں نے دوتین ماہ ہے آپ کود کھے رہا ہوں کیکن توجد ایک ماہ سے کررہا ہوں جی بھائی آپ نے اپنانام تو بتایا بی نہیں۔

جی سوری میرانام یا سردگی ہے اور دیپالپور میں رہتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ یاسر صاحب آپ میری زندگی کے بارے میں جان کرکیا کریں گے۔ جی آپ نے بان کرکیا کریں گے۔ جی رضوان ہے لیکن ادھر لوگ مجھے کا مران کے نام ہے مانتے ہیں جی کا مران بھائی وہ مسکرایا میں ایک رائٹر ہوں میں آپ کا دکھالوگوں کے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کرد سے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کرد سے لوگ آپ کو حوصل دیں۔

یا سر بھائی کیا آپ نے بول رہے ہیں۔ تیری قتم یار اور بٹا مار آپ تو واقعی ہی ایک اونچے درجے کے آدمی ہو۔

مین نیس نیس یار میں کی بھی نہیں ہوں صرف آپ جسے بھائیوں کی دعائیں ہیں۔

جی بھائی میرا نام رضوان ہے میں ادکاڑہ کے شہرکار ہائش ہوں میں جب پیدا ہوا تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں منائی گئی کیونکہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تفامیرے ابوا یک ڈرائیور میں۔

ہم تین بھائی ہیں رضوان ۔عدنان اور عمران میں سب سے بڑا ہوں فدل پرائیویٹ سکول میں ایکھے نمبروں سے پاس کیا گاؤں میں صرف ایک ہی سکول تھا برائیویٹ اس کے بعد لڑے شہر کا رخ کرتے میں نے بھی شہرکارخ کیا۔

رسے ہیں ہے اس مراہ رس ہے۔ شہر جاتے ہوئے مجھے ایک دو ماہ گزرے چھٹیاں ہوگئی میں نے شہر میں بی اکیڈی رکھ ٹی میر ہے ابونے اب مجھے ایک موٹر بائیک لے کردی میں بہت خوش ہوا تھا جدھر میں نے اکیڈی رکھی تھی چند ہی دن بعداس اکیڈی میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے آگئی لیکن مجھے اس سے کیا ہم اکیڈی آٹھ لڑکے ادر چودہ لڑکیاں

کلاس فیلو بتھ ہم سب اکھے بیٹھے تھے اکھے چھٹی ہوتی ان سب لڑکیوں میں ہے روزانہ ایک لڑکی میر ہے ساتھ کرک فی اور میر ہے ساتھ کرک کو فی اور کی میر ہے ساتھ کی کوشش کرتی اگر کوئی اور لڑکی میر ہے ساتھ بیٹھتی تو وہ سارا دن اس لڑک کو غصے ہے دیکھتی میں اس کو کائی دنوں ہے محسوس کر رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کے میں بچپن ہے بہت بی خوبصورت تھا اور ہاں شریف بھی تھا بھی کسی لڑکی کو تھا تھی کسی لڑکی کو آگھا تھا کرنہیں ویکھا تھا۔

لوگ ہمارے گاؤں میں اپنی اولاد کو ہماری مثال دیے تھے خیر میں گھر میں چار پائی پرلیٹ کراس افری کی حرکتیں یاد کر کے مسکرار ہاتھا جب سونے کے لیے لیٹا تو اگر فیندنہ آئی تو اس کے ساتھ بیتا ہوا وقت یاد کر کے ہستا اچا تک ایک دن میں اکیڈی میں جلدی پہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو وہی لاکی پہلے سے وہاں موجود تھی میں نے بیگ رکھا اور واپس با ہرآنے لگااس نے میرے بازو سے پرالیا میری ٹائلیں پینے تھوڑ نے لگیں میرے ماتھے پر بھی پسیند آگیا۔
جووڑ نے لگیس میرے ماتھے پر بھی پسیند آگیا۔
جی میرکیا بہ تمیزی ہے۔

اس نے کہا رضوان میری طرف دیکھو میں جیران ہوگیا اسے میرانام خیر میں نے دیکھا وہ رونے کی میں آپ سے بیار کرنے گی ہوں پلیز میری محبت کو مت محکراؤ ورنہ میں مرجاؤں گی اور وہ میرے ساتھ لیٹ گئی اور وہ میں کہ یسب غلط ہے ہیں رضوان یہ سب خطک ہے آئی لو پورضوان اسے بڑی مشکل سے علیحہ ہ کیا اس نے آئی لو پورضوان سے بڑی مشکل سے علیحہ ہ کیا اس نے آئی لو پورضوان سے بڑی مشکل سے علیحہ ہ کیا آئی لو پورہ بہت خوش ہوئی اسے کیا بیت تھا کہ میں اسے حصوف بول رہا ہوں۔

پھرروزانہ اکیڈی میں وہ میرے گئے بھی پکاکے لے آتی اور بھی چھ پتہ نہیں دس بارہ دن کے اندراندر میں نے کیا کیا چیزیں کھا کیں لیکن اب جب

کوئی ہے میرا پر دلیں میں

جواب عرض 106

تک میں اے دیکھ نہ لیتا تب تک چین نہ آتا پہ نہیں مجھے بھی بیار ہو گیا ہے یہی سوچتار ہتا۔

ہاں اب میں پورمی طرح سے آمنہ سے
پیار کرنے لگا اب اس ماہ آمنہ نے میری اکیڈ می فیس
بھی دے دی میں جیران ہونے لگا یارا تناپیار مجھے بھی
کوئی کرے گا ای دوران ہمارے گھر میں میری شادی
کی بات ہونے لگی آمنہ میرے قدموں میں بیٹے
کررونے لگی پلیز رضوان میں آپ کے
بغیر مرجاؤں کی میں بھی اسے سینے سے لگا کر خوب
رویا میں نے کہا آمنہ اگر میری دلہن بنوگی تو صرف تم
وگرنہ کوئی اوراؤکی تمہاری جگہ نہیں لے سی ا

میں نے حوصلہ دیا گھر میں ابواورا می کومیں نے کہامیں شادی کروں گاتو آ منہ ہے سی اور ہے شادی نہیں کروں گا گھرییں سب کے سب مجھے <u>عصے سے</u> و یکھنے لگے امی نے ان کے گھر کااڈریس لیاای اور ابوان کے گھر چلے گئے ان کے والدین کی بردی بِعِزِتَی کی وہ بہت نثر مندہ ہوئے ای آئی تو میں نے ہو جھاماں ان لوگوں نے کیا جواب دبیا می اور ابونے كَبَاوه جس كيليئة مرر ہاتھاوہ کسي اور كيساتھ بھاگ گئ ہے میں بہت رویااورآ منہ کو کیے کیے القاب دیے خیر میری شادی کادن بھی آ گیاجب میں گھرے نکل كركاريس بيض ركاتو كمروالول في وهول والي کوڈ هول بجانے ہے منع کردیا میں پر بیٹان تھا کہ کوئی چکرے جب میں نے کارمیں بیٹھ کرایک کلومیٹرے تھوڑ اسفر تبد کرنے والاتھامیں نے ڈرا کیورکوگاڑی روکنے کوکہا میں آمنہ کے گھرکے سامنے کھڑاہوگیاا جانک اندر ہےایک جنازہ نکلارونے کی آوازئیں سنائی دی میں نے سمجھاشا پدآ منہ کا ابوفوت ہوگیا ہے آ منہ کو پھر کو سے لگا کے بیای وجہ سے ہوا ب جنازہ کزرر باتھامیں نے ایک بے سے یو جھابیانیہ كس كاجنازه باس نے كہا كديد باجي آمند كاجنازه ے آج ایک رضوان لڑ کے کی شادی کی وج سے یہ

سب کچھ ہوائے میں بھاگ کر جنازہ کوآیااورآ منہ کا چیرہ دیکھابہت رویامیں نے آ مند کے ابوے سیب یو چھاانہوں ہے کہا آ منہ تیرے ساتھے پیار کرتی تھی باب ہوتے ہوئے بھی شرم آربی ہے سی اور کو کیے اپناہمسفر بناسکتی ہے تیرے والدین نے جھوٹ بولاے تھ سے میں ہاد ایر ادھر سینے اورآ منہ كاجنازه اداكياادراس وقت ابنا كفرجهوز كرآ كيا ہوب اوهرآئے ہوئے تين سال ہو گئے ادهر رات کی ڈیونی کر ہاہوں رات کوکام کرتا ہویں اور مسبح کو حاریانج تھنے آ رام کرتا ہوں بس میرے گھروالوں نے آمنہ کے گھر دالول ہے آمنہ کو چھیناہے اور میں اینے نے اپنے گھر والول سے اپنے آپ کوو ورکیا ہے اب ہر ماہ آمنہ کے گھر دالوں کودی ہزاررو نے بھیجا ہوں ادھر میں ہزار تخواہ ہے وی ہزار خود خرج کرتا ہوں میرے گھروالوں کواسکی کوئی خبرہیں اس دوران کہائی ساتے ہوئے دہ یعنی رضوان بے خوش موگیا میں نے جلدی ہے اسے یائی وغیرہ پلایا اوراسینے گھر کے آیا جارائیک مکان خانی پڑا تھااسکی جابیاں اس کے حوالے کر دی اب وہ میرے پائس رہتا ہے اور ہروفت کہتا ہے بیرااک پردیس میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی میرااس پردلین میں ہے۔

یہ دوبا تین کرتا ہے جی کی رضوان کی دکھ بری
داستان اگر کوئی اس سے رابطہ کرنا چا ہے تو میں آپ
کی بات کرداسکتا ہوں پلیز اپنی آراء سے
ضرور نوازے آپ کے خط sms اور کال
کا انظار کردن گا آخر میں آمنہ کیلئے دعا کیجئے گا اللہ
اسے جنت میں جگہ عطافر مائے آمین خدا حافظ۔

پومنا کیا اے آگھوں سے گئا کیما پھول ہو کوٹ سے گر جائے افحان کیما اپنے ہونؤں کی فرارت سے دگاؤ جھو کو دیم مجھے ہوں صداؤں سے دگاؤ کھو کو

جۇرى 2015

جواب عرش 107

کوئی ہے میرایر دیس میں

# دوستی امتحان کیتی ہے محرسلیم اختر ۔راولپنڈی۔0336.8845121

وہ رات مجھ پر گزرنے والی تمام راتوں پر بھاری تھی۔ میرے سامنے پڑا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کے گلزوں اور ان کی راکھ ہے بھر چکا تھا گر ہیں پھر بھی سگریٹ پرسگریٹ پھو تکے جا رہا تھا کیونکہ میرے دوست رائیل کے مقدر کی طرح ساہ رات ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میں خوفز دہ تھا کہ صبح کا اجالا میرے لئے افشائے راز کا سب بن جائے گا، آنے والاکل میری اور رائیل کی دوئی کا بھرم کھول دے گا۔ لوگ مجھ پرسٹک برسائیں گے، مجھے یار مار کا لقب دیں گے، مجھے قاتل کہا جائے گا۔ سباں، میں اس قابل ہوں۔ میں ددئی کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیارے دوست رائیل کو زہر دے دیا ہے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی سکھش میں جتال ہوگا، وہ تزہر ہا ہوگا، درد سے بلبلا رہا ہوگا میں بھی اس بھیا تک مجھ کا کہ رائیل کا منتظر ہوں جب رائیل کی موت کی خبر پھیلے گی اور ساتھ ہی سے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا منتظر ہوں جب رائیل کی موت کی خبر پھیلے گی اور ساتھ ہی سے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا ماتیل کی جو سے بائی دوست ہے، اس نے اسے زہر لاکر دیا تھا۔

公公

ہاری دوی کی ابتدا کالج میں ہوئی تھی۔

تھرڈ ائر میں داخلہ کے لئے برانام آخری میرٹ لسٹ میں آیا تھا، فیس جمع کرانے کے لئے صرف ایک دن دیا گیا تھا۔ میری جیب میں آئی رقم نہتی کہ میں ای دن فیس جمع کرا دیتا لہذا جھے گھر دالیس آنا پڑا، والیس تک کائے کا دفتر بند ہو چکا تھا۔ میں نے انگلے روز فیس جمع کرانے کا ارادہ کرلیا۔ انگلے روز میں نے کالج جلدی چہنچنے کی غرض سے بس کی بجائے ویکن میں مشرکرنے کا فیصلہ کیا گر پھر بھی ویکن نے جگہ شاپ کر کے ایک گھنٹ لگادیا۔ ویکن میں مشخل سے بیسنر بطے کیانے میں کالج کے دفتر کے سافر سوار ہور ہے تھے، میں نے بھی بڑی مشکل سے بیسنر بطے کیانے میں کالج کے دفتر کے سامنے پہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تھارگی تھی، لگا تھا کہائے کا دور میں نے بعدی آئے گی۔ خدا خدا کر کے میری باری آئی تو میں نے بینٹ

جواب عرض 108

copied From Web





کی جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالنی جائی گرمیرے ہاتھوں میں پچھ نہ آیا، میری جیب خالی تھی۔ میں سے گھے نہ آیا، میری جیب خالی تھی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا محر وہاں بھی پچھ نہ تھا۔ ویکن کے سفر کے دوران کسی نے میری فیس کی رقم اڑالی تھی۔۔۔دکھ اور شرمندگی کے مارے میرا برا حال ہوگیا کیشئر بھی میری طرف بی دکھے رہا تھا، میری حالت دکھے کر بولا۔

"اگرآپ کے پاس رقم نہیں ہے تو لائن ہے ہٹ جائیں، دوسروں کوموقع دیں۔۔"
"یں نے شرمندگی کے مارے لائن چیوڑ دی اور کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر ہے اپنی جیبیں ٹولنے لگا کہ شاید کئی جیب ہے رقم نکل آئے۔

"کیا بات ہے، خیریت تو ہے تا۔۔۔؟" میرے پیچے کھڑے طالب علم نے میری پریشانی د کھے کر یو چھا، اس کے لیجے میں ہدردی کاعضر نمایاں تھا۔

" کالج آتے ہوئے ویکن میں کسی نے میری رقم نکال لی ہے۔ " میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔" اب اگر کھر جاؤں اور پھر واپس آؤں تو کالج کا ٹائم فتم ہوجائے گا۔"

'' آپ کا نام اور گروپ۔۔۔؟ اس نے پوچھا۔

'' کلیل احمد ولد احمد دین ۔۔۔ آرٹس گروپ تھرڈ ائیر۔'' میں نے نگاہیں جھکا کرکہا۔ '' ہیں سے معرفی میں میں میں ہے۔''

" آپ بارک میں مینھیں۔ میں آتا ہوں۔۔۔

میں پارک میں آگر بیٹھ گیا اور اپنی بدشمتی کا ماتم کرنے لگا، ساتھ بی ساتھ جیب کا شخے والے کو بدوعا کیں وینے لگا۔۔۔ کچھ بی دیرگزری تھی کہوہ آگیا ہے، آتے ہی بولا۔

" کھیل صاحب! یہ لیں رسید۔۔۔ آپ کی فیس میں نے جمع کرادی ہے۔ یہ ادھار ہے۔ جس روز کالج کھلے گا، میری رقم لوٹا دیتا۔"

'' میں آپ کا بیدا حسان زندگی مجر نہ مجولوں گا۔۔۔'' ایبا کہتے ہوئے میری آٹکھیں مجرآ کیں۔

" "نبیں، تکلیل! ۔۔۔ یہ احسان نبیں، ایک اخلاقی فرض تھاجو میں نے نبھایا ہے۔" "آپ اپنا تعارف تو کرائیں نا۔۔۔؟" میں نے اس سے دوئی کرنے کا عہد کرتے ہوئے یو جھا۔

" میں عیسائی ہوں ، راہنس میرانام ہے۔۔۔ والدین کی اکلوتی اولا و ہوں ، لاڈلا

جواب*ع ع*ض110

pied From Web

MMM.PARSOCIETY.COM

بوں \_ \_ \_"

'' تم عظیم ہو، راہنس! تم نے مجھ پر مہر ہانی کی ہے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔۔۔'' میری آٹکھیں تشکر کے آنسوؤں ہے بھر آئیں تو راہنسن نے آگے بڑھ کر مجھے گلے ہے نگایا اور کہنے لگا۔

''انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ابشکریہ کا لفظ زبان پرند لانا۔۔۔ آج سے ہم دوست ہوئے۔''

'' مجھے تمباری دوی پر فخر رہیگا، راہنس ! ہاری دوی مثالی ہو گی،لوگ اس کی مثالیس دیا کریں گے۔۔۔''

ہم دیر تک ادھر ادھر کی ہاتیں کرتے رہے۔ پھر کینئین میں جائے ہی، واپسی کا کرایہ بھی مجھے راہنسن نے ہی دیااور میں گھر لوٹ آیا۔

## ಭಭ

میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور ان سے جھوٹا بھی ، اس لئے میں گھر بھر کا اڈلا تھا۔ ابا جان ایک سرکاری ادارہ میں کام کرتے تھے۔ وہ بہت بی مجبت کرنے والے اور زندہ دل انسان سے ، ہرایک کے کم آنا اور احترام کرنا ان کا شیوہ تھا۔ ان کا رویہ بم سے دوستوں جیسا تھا، بم اپنی ہر بات ان سے بلا جھبک کہدوسیت اوروہ بھی ہمارا بھر پور ساتھ دیتے ، تعاون کرتے اور ہماری ہر ساتھ دیتے ، تعاون کرتے اور ہمار ہر سکلہ ترجیحی بنیاد پر حل کرتے بہیں اپنے ابا جان پر فخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے بالکل برعس تھیں۔ وہ ہر کام میں تفریق اور نفاست برتے کی عادی تھیں، ہم بہن بھائی ان سے وہ تھے۔ گھر کے ملازموں اور ما تھنے والوں سے ان کا رویہ نہایت ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ وہ کی کوئی بھی معاف نہ کرتی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ان کی خواہ مخواہ کا بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان ہی نہ بچھتی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ان کی خواہ مخواہ کا بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان ہی نہ بچھتی تھیں۔ ہم بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ اکثر الی بی باتوں پر اختلاف ہوتا تھا۔ بابا جان تو ای وہ ہے ابا جان تو ای ان کے معاطلت میں دہل ہی کہ دیتے تھے، ای وجہ سے ای اور بھی شیر ہوگئی تھیں کہ کہر میں ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم تیوں سے مجت بھی کرتی تھیں۔ وہ ہمیں بھی ہی سی میں اپنے جیسا ہی سنگدل دیکھنا اور بنانا جائی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دیکھنا اور بنانا جائی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگدل دیکھنا اور بنانا جائی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہتے تھیں۔ وہ ہمیں بھی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کہ کو کو کو کی کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کی کرتے تھیں۔ بھی کرتے ہوں کی کرتے تھیں۔ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے تھیں کہ کرتے تھیں اور بھی تھیں کرتے ہوں کی کرتے تھیں۔ کرتے تھیں کہ کرتے تھیں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کو کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں

ہو پاتی تھیں کیونکہ ہم اپنے ابو کے تعش قدم پر چل رہے تھے مرتھر کا ماحول پرسکون ہی رہنا تھا۔

اس روز میں گھر پہنچا تو ابا جان ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ میں نے امی جان کورقم چوری ہونے اور پھر راہنس کی طرف سے فیس جمع کرانے کی پوری تفصیل سائی تو آئیس غصہ آگیا۔ پہلے تو انہوں نے ویگن والوں کو سنائی، پھر قم چوری کرنے والے کو بدوعا کیں دینے لگیس کہ خدا کرے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کے وہ ہاتھ ٹوٹ جا کیں، جن ہاتھوں سے اس نے میری جیب صاف کی ہے۔۔۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کی اور غصہ سے کہنے لگیس۔

" تنده کیا کرو گے۔۔۔؟" کے مقم بھی نہیں سنجالی گئی۔ پہلے دن بی باپ کی کمائی لٹا دی تواب آئندہ کیا کرو گے۔۔۔؟"

'' آئندہ سے میں بس میں حایا کروں گا، ای! اور بس والے تو طالب علموں ہے صرف مجیس میے کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی کی لڑکے گول کرجاتے ہیں۔۔۔''

"جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہاری رقم چوری ہو گئی ہے تو گھر آ جاتے اور گھر سے رقم لے کر دوبارہ کالج جا کرجمع کرا آتے۔تم نے تو خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔"

" میں گھر آتا اور پھریہاں ہے رقم کے کردوبارہ کالج جاتا تو کالج بند ہو چکا ہوتا، نیس جمع نہیں ہویاتی تو داخلہ نہ ملتا اور قیمی تعلیمی سال ضائع ہوجا تا۔۔۔'

میں نے غصہ بھرے انداز میں کہا تو ان کے لیج میں معمولی سی زمی ہی گئی ، کہنے لگیس۔ ''کسی مسلمان لڑکے ہے رقم لے کرفیس جمع کرا دی ہوتی ، کرچھن ہے رقم لے کرتم نے فیس جمع کرا کے مسلمانوں کوخوار کر دیا ہے۔''

" نبیں ای جان، الی بات نبیں ہے۔۔۔ میں نے کسی ہے رقم نبیں مانگی تھی، راہنس نے خود ہی میری فیس جمع کرادی تھی۔۔۔ ای جان! آپ کوتو اس کاممنون ہوتا چاہئے۔۔۔'' امی نے اٹھ کرالماری ہے رقم نکالی ادر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگیں۔'' ابھی جاؤ اور رقم اے دے کراس کا احسان اتار دو، مجھے نبیں اجھے لگتے یہ لوگ۔۔۔!''

میں نے رقم لے کر جیب میں رکمی اور کہا۔" ایمی کہاں دوں اے، میں تو اس کا گھر ہی

نہیں جانتا۔۔۔ جارون بعد کلاسز شروع ہوں گی تو رقم اے دے دوں گااور ساتھ ہی اس کا شکر یہ بھی ادا کروں گا۔''

''جب رقم لوٹا دو گے تو شکریہ کس بات کا۔۔۔؟''امی سوالیہ کیجے میں بولیں۔ ''شکریہ ہر وفت میری مدد کرنے ، میرے کام آنے، میراتعلیمی سال بچانے کا۔۔۔؟'' میں نے بھی اس کیجے میں جواب دیا۔

"اب توتم اس سے دوئی بھی کروگے۔۔۔؟"ای نے طنزیہ لیجے میں کہا۔
"ووتو ہو چکی۔۔۔" میں نے فورا جواب دیا۔
"

''اب اس دوی کو کالج تک ہی محدود رکھنا، گھر تک نہ لانا۔۔۔ سمجھے!'' ای یہ کہدکر'اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔

公公

یہ اتفاق ہی تھا کہ میرے اور راہنس کے مضامین اور سیکشن بھی ایک ہی تھے، یہ ہم دونوں کے لئے راحت کا باعث تھا۔ میں نے شکر یہ کے ساتھ راہنسن کو اس کی رقم واپس کر دی تھی۔۔۔کلاس میں ہم ایک ہی جینج پر بیٹھتے تھے۔کالج ٹائم کے دوران ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا چیا، لائبربری اور کھیل کے میدان جاتا ایک ساتھ ہی ہوتا۔ ہارے مزاج میں بھی قدرتی طور یر ہم آ ہنگی تھی۔ دن بدن ہماری دوئ مضبوط ہےمضبوط تر ہوتی گئی، ہمیں ایک دوسرے پر فخر تھا۔ مجھے کئی بارمسلمان طالب علموں کی طنزیہ با تنمی بھی سننی پڑتی تھیں گر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف راہنسن سے غرض تھی جے میں اب بیار سے رالی کہد کر بلاتا تھا۔ کیونکہ اس کے گھر میں بھی اسے رائی ہی کہا جاتا تھا۔ ہم تعلیم کے معاملہ میں بھی کسی ہے کم نہ تھے۔ میں اہنے گھر میں ابا جان اور اپنی بہنوں سے رانی کا ذکر کرتا تھا۔ ابا جان کی خواہش تھی کہ میں رانی کواینے گھرلاؤں، وہ اس سے ملنا جا ہتے تھے مگرامی کی وجہ سے ہیں رانی کو گھر آنے کی وعوت نہ دے رہا تھا حالانکہ میرا بھی ول جاہتا تھا کہ میں رابی کو اپنے گھر والوں ہے ملواؤں۔ ادھر رابی تھا کہ ہرروز بی مجھے اپنے ساتھ محر جانے کے لئے اصرار کرتا تھا۔ اس نے اپنے محر میرا تعارف اچھے انداز میں کرا کے میرے نمبر بنا رکھے تھے۔ میری طرح رانی بھی والدین کا اکلوتا بینا تھا۔اس سے بوی ایک اس کی بہن تھی جوشادی شدہ تھی اور کسی دوسرے شہر میں شوہر کے ہمراہ رہتی تھی۔ اب گھر میں اس کی ماں اور باپ تھے، رائی ان کی آنکھوں کا تارہ تھا، ان کی آنکھوں کا تارہ تھا، ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے میراؤ کرنہایت ہی اجھے انداز میں کیا تھا۔ وہ بھی کئی بار بیغام بھیج چکی تھیں کہ میں رائی کے ہمراہ ان کے گھر آؤں مگر میں رائی کوٹال رہا تھا محض اس ندامت کی بنا پر کہ میں رائی کو ایک بار بھی گھر آنے کی دعوت نہیں و سے رہا تھا، میں ڈرج تھا کہ کہیں میری امی کوئی ایسی بات نہ کہدویں کہ ہماری دوئی کے ستون کمزور ہو جا ہمیں۔ میں رائی کو کھونا نہیں جا ہتا تھا، نہ جانے کیوں رائی کے بغیر مجھے ادھورے پن کا احسان ہوتا تھا۔

公公

وہ رمضان کا مبارک مبینہ تھا۔ کا لیے میں طلباء یونمین نے اپنے مطالبات منظور نہ ہونے کی بنا پر کلاسوں کا بائیکاٹ کر ڈالا اور ایک جلوس تکالا۔۔۔ میں اور رائی بھی اس میں شامل تھے۔ جب ہمارے ساتھیوں نے توزیجوڑ شروع کی تو ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم جلوس سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے گھر آنے کا پروگرام بنالیا گر رائی نے میر سے اس فیصلہ سے اتفاق نہ کیا بلکہ مجھے اپنے گھر جانے پر بھند ہو گیا۔ جھے بالآ خرہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں اس کے ہمراہ اس کے جمراہ اس کے گھر پہنچا تو اس کی ای نے میرا استقبال بڑے ہی خوشی بھرے انداز میں کیا، انہوں نے میری بیشانی پر بور دیا اور سینے نگایا۔

"میں تم میں اور رائی میں کوئی فرق نہیں مجھتی۔ رائی تنہاری تعریفیں روزانہ ہی کرتا ہے اس کئے تم سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا۔۔۔ آج سے میرے دو مبنے ہو گئے، ایک تم اور دوسرا رائی۔۔۔''

رابی کی ماں کی محبت نے مجھے نہال کر ڈالا۔ آئی محبت، چاہت اور خلوص میں نے کہیں نہ دکھی اور نہ پائی تھی۔ ان کی محبت بھری ہا تیں میری روح کوسیراب کر گئیں، میں اندر ہی اندر سیسوج کر کڑھنے لگا کہ کاش!میری ماں بھی رابی کواس طرح بیٹا کہہ کر پیار کر تیں۔۔۔رابی اور اس کی ماں کومعلوم تھا کہ میں روز ہے ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی نہ ہی بچھ کھا یا اور نہ ہی بیا۔ میں نے رابی سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے مگر اس نے انکار کر دیا۔ رابی نے میرے کھر فون کر کے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤں گا۔ میں نے اے لاکھ کہا کہ میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤں گا۔ میں نے اسے لاکھ کہا کہ میں گھر جاؤں گا محر رابی اور اس کی ماں کی بے لوث اور بیکراں محبت میرے قدموں کی زنجیر بن

گئی۔ مغرب کے وقت میں یہ و کھے کر ونگ رہ گیا کہ رائی کی ماں میرے لئے نہایت پر تکلف افظاری تیار کی تھی۔ میں نے افظاری کی ، بھر نماز پڑھی اور بھر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو جب میں روانہ ہونے لگا تو رائی کی مال نے جھے ایک سوٹ کا کپڑ انتخفے میں ویا ، ساتھ بی ڈھیروں وعا کمیں ہمی اور آتے رہنے کی تاکید بھی کی۔۔۔گھر پہنچا تو امی کے تیور دکھے کر ڈر سا گھا۔

"تم مجھ کو بتا کر کیوں نہ گئے کہتم راہنسن کے گھر جاؤں گے۔۔۔؟"

امی نے غصہ سے پوچھا، جواب میں کالج میں کلاسوں کے بائیکاٹ، جلوس اور تو زپھوڑ کے بعد راہنسن کے اصرار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا اس لئے انکار نہ کر سکا، اور اس کے گھر چلا گیا۔

''رات تک وہال تھبرنے کی ضرورت کیاتھی۔۔۔؟''امی کے لیجے میں مزید تلخی آگئی۔ ''راہنسن کی امی نے نہ آنے دیا، انہوں نے بہت ضد کی تو میں ان کے خلوص کورد نہ کر سکا۔'' میں نے دھیمے لیجے میں جواب دیا۔

'' میں خوب جانتی ہوں ان لوگوں کو، وہ تنہیں اپنے ماحول اور اپنے ندہب کی طرف ماکل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ ہے میں تنہاری اس دوتی کے خلاف ہوں اور آج تم نے روز ہمی صمیح طرح افطار نہ کیا ہوگا۔۔۔؟'' امی کا لہجہ طنزیہ ہوگیا۔

"ای جان! آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔۔۔راہنسن اور اس کی ماں نے جھے اتنا پیار دیا کہ میں بتانہیں سکتا، راہنسن کی ای نے میرے لئے افطاری بھی بنائی تھی، انہوں نے روزہ کا پورا اور کمل احترام کیا تھا۔"

"جموث بولتے ہوتم، میں ابتہاری کوئی بات ندسنوں گی۔۔۔ بہتر ہے کہتم اس عیسائی الاکے سے دوی ختم کرلو۔ میں آئندہ تہاری زبان ہے اس کا نام ندسنوں۔۔۔'

امی نے اس متم کی کئی باتیں کیں جو میں نے خاموثی سے سنیں اور پھر بھلا دیں کیونکہ میں رائی ہے دوتی کا ناتاختم کرنے کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ میں آئندہ کے لئے متاط منرور ہوگیا کہ امی کہ اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا کہ اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ جھے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میں رائی کو اپنے گھر نہیں بلاسکتا۔ رائی کو میری اس

مجوری کاعلم نہ تھا پھر بھی اس نے بھی اس سلسلہ میں مجھ سے بات نہ کی تھی ، البتہ وہ امی اور ابا کے بارے میں بھی بھی بوچھ لیتا تھا کہ وہ کیسے ہیں؟ نہے ہیں۔

بی اے کرنے کے بعد ہم نے اتم اے میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کالج میں ہی ایم اے کی کلاسیں ہوری تھیں۔ میں مہینہ میں ایک دو بار رابی کے گھر ضرور جاتا تھا، اس کی وجہ سے رابی کی امی سے ملاقات اور ان کی ڈھیروں پر خلوص دعا کیں لینا ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھ دیکھ کر اور ل کر بہت ہی خوش ہوتی تھیں۔

ان دنوں ہم فائل ائیر میں تھے کہ رابی کی ای بیار ہو گئیں، انہیں ہیتال میں داخل ہوتا پڑا۔ میں روزانہ ہی رابی کے ہمراہ ان کو دیکھنے ہیتال جاتا تھا۔ کی دن کی تشخیص کے بعد پہ چلا کہ ان کو کینرکا موذی مرض لاحق ہے۔۔۔ان کا علاج کرانے میں کوئی کر نہ چھوڑی گئی گر اس موذی مرض نے بالا خران کی جان لے لی۔۔۔اس روز میں دھاڑیں مار مار کر رویا، لگتا تھا، جیسے میری سکی ماں فوت ہوگئی ہو۔ رابی کا بھی روروکر برا حال تھا، میں اس کو دالا سہ دیتے ہوئے نو دبھی رو برختا۔ کی دن تک میری اور رابی کی طبیعت نہ سنجل سکی تھی۔ رابی کو ای کی ہوئے نو دبھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا بیاری کے دوران خون کی ضرورت پڑی تو رابی کی طبیعت نہ سنجل سکی تھی۔ رابی کو ای کی بیاری کے دوران خون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کے کام نہ آیا۔۔رابی کی بین اب بیاں بھی آگئی تھی۔ وہ ہو بہوا پئی ماں کہ کا بی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی ابنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کا بی تھی میں ان کے کام رت بھوٹا بھائی ہی بچھتی تھی۔ میرے ابوافسوں کرنے کے لئے رابی کے گھر آئے تھے کر میری ای نے جھے بھی دولفظ افسوں کے نہ کیم، ان کے گھر جانا تو دور کی بات تھیمری۔وہ اب مطمئن تھیں کہ شاید اب میرا رابی کے گھر آنا جانا کم ہوجائے گا گر وہ بینہ جانتی تھیں کہ ماں کے بعد مجھے اس جیسی باجی ہل گئی ہے۔

ماں کی وفات کے بعدرانی کا پڑھائی ہے جی اچاٹ ہوگیا، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے گئی۔ اس کے معدہ میں کوئی آنکلیف ہوگئی تھی، بھی بھار پیٹ میں شدید درد اٹھٹا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اسے معمولی تکلیف قرار دیا اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ میں نے رابی کی پڑھائی ختم نہ ہونے دی۔ بالآخر ہم دونوں نے ماسٹر کرلیا اور پھر سرویں کی تلاش شروع ہو

گئے۔ رائی ابھی کل ماں کی جدائی کاعم نہ بھولا تھا، خود میں بھی ان کی میٹی اور پیار بھری ہا تھی نہ بھول پایا تھا۔ یں رائی کے گھر جاتا تو اس کی بہن خوشی ہے علی اٹھی۔ وہ میری اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچھتی اور مجھے کی قتم کی اجنبیت کا احساس تک ہونے دیتی۔۔۔رائی اور اسکے گھر والوں کا بہلوث بیار پاکر میں خود سے شرمندہ ہوجاتا اور سوچنا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور بہس ہوں کہ رائی کو ایک بار بھی اپ گھر لے کر نہیں گیا، وہ کیا سوچنا ہوں گا؟ گر آفرین ہورائی پر کہ اس نے بھی بھی اس بار سے میں بات نہ کی تھی، اس نے بھی بھی میرے گھر آنے اور میرے گھر والوں سے ملئے کی خواہش نہ کی تھی، شاید اسے میری مجبوری کا علم ہو گیا تھا مرائی کی ادای مجھے گئے تھی نہ جاتی تھی۔ اس جاتی تھی دائی کی ادای مجھے کے دواہش نہ کی تھی سوچنے لگا تھا، رائی کی ادای مجھے کے دواہش نہ کی تھی نہ جاتی تھی۔۔

رانی کوایک پرائیویٹ ادارہ بی ایجی ملازمت ال گئی تھی گر بیں ابھی تک سروس کی الاش میں سرگرداں تھا۔ بالاخررانی کی بی کوشٹوں سے مجھے بھی ایک اچھے ادارہ بیل جاب ال گئ، تخواہ بھی معقول تھی اس لئے بیل بھی خوش تھا۔ اس عرصہ بیں میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیل بہنوں کی شادی پر رانی کو نہ بلایا تھا۔ گھر میں جب میں نے سروس ملنے کی خبر سائی تو ای اور ابو دونوں بی خوش ہوئے کہ میں اب گھر کی گفالت کرنے کے قابل ہوگیا ہوں۔ ابوریٹائر ہو گئے تھے اس لئے اب گھر کی نظام مجھے بی جلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں نے وہ ای کے ہاتھوں پر لاکررکھ دی، اس کے ساتھ بی ان سے فرمائش کر دی کہ میں نے ایک دو دوستوں کی دعوت کی ہے اس لئے اچھا سا کھانا تیار کریں۔ ای نے دووت کا پروگرام ایکے روز بررکھ دیا۔

#### 公公

اس روز میں نے اپنے وفتر ہے آ وھا گھنٹہ قبل ہی چھٹی کرلی اور سیدھارانی کے وفتر پہنچا۔ میں نے رانی ہے وعدہ کررکھا تھا کہ اسے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں کا اور بیسب پچھے سروس ملنے کی خوشی میں ہوگا۔ میں نے اسپنے موٹر سائٹکل پراپنے ساتھ بھا لیا اور اس کا رخ اینے گھر کی طرف موڑ دیا۔

'' بیتم کون سے ہوٹل جار ہے ہو۔۔۔؟'' رائی نے مجھے محلّہ کی گلیوں میں داخل ہوتے و مکیہ جواب عرض 117 copied From Web

''اینے ذاتی ہوٹل ،اپنے گھر۔۔۔''

میں نے مخترا سا جواب دیا۔ رائی میرا جواب من کر خاموش ہو گیا ور مزید کوئی سوال نہ کیا۔
میں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی کیونکہ آج میں نے عبد کر ایا تھا کہ رائی کو میں اپنی ماں اور باپ سے طواؤں گا اور اپنی ماں سے التجاء کروں گا کہ وہ رائی کو ماں کا پیار دیں، بالکل اس طرح جس طرح رائی کی ماں مجھ پر تحبیس نچھاور کرتی تھی۔۔۔ میں نے رائی کو ڈرئینگ روم میں بٹھایا اور پھر ابا جان کوساتھ لے کرآ گیا۔ وہ دونوں با تیں کرنے گئے تو میں امی کے پاس کی میں بٹھایا اور پھر ابا جان کوساتھ لے کرآ گیا۔ وہ دونوں با تیں کرنے گئے تو میں امی کے پاس کی میں مصروف تھیں۔

"آ گئے تہارے دوست۔۔۔؟"ای نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔
"صرف ایک دوست آیا ہے، ای جان!" میں نے جواب دیا۔
"تم تو کہدر ہے تھے، دو ہول گے۔۔۔" ای بولیس۔
"میرا دوست تو صرف ایک ہی ہے۔۔" میں نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔
"کون ہے دہ۔۔۔" ای نے میری طرف غصہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

میرے منہ ہے اتنا ہی نکلا تھا کہ امی کے تتور بگڑ گئے ، کہنے لگیں۔
'' میں نے تہہیں منع کیا تھا کہ کسی بھی عیسائی دوست کو گھر نہ لانا نگرتم نے میری بات
نہیں مانی۔۔۔ جاؤ ، اسے ہوٹل پر لے جاکر کھانا کھلا دو۔ بیس کھانا نہیں بناؤں گی۔' دکھاور در دکی کیفیت ہے میری آتھیں بحرآ کمیں ، میں ای کے قدموں بیں بیٹھ گیاور ہاتھ جوڑ کر کہا۔

"امی جان! ایسامت کریں میں آپ کا بیٹا ہوں ، میر مان مت توڑیں۔۔۔رائی میرا واحد اور جان سے عزیز دوست ہے۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ، وہ ماں کی محبت کا ترسا ہوا ہے۔ آپ اسے تکلیل سمجھ کر ماں کا بیار دے دیں۔ ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے، ماں تو سرایا محبت ہوتی ہے ادر محبت میں کوئی غیر نہیں ہوتا۔۔۔ آج رائی پہلی بارے کھر آیا ہے۔ پلیز ، ای جان! صرف آج کا دن اے ماں بن کرخش آ مدید کہیں ، ایسا کرنے سے میرے من کوچین جان! صرف آج کا دن اے ماں بن کرخش آ مدید کہیں ، ایسا کرنے سے میرے من کوچین

MMM&PARSOCIETY.CO". 182 by

''نہیں تکلیل! میں ایسانہ کر پاؤں گی۔۔۔ میں کھانا بکا دیتی ہوں۔تم اسے کھانا کھلاؤ اور فارغ کردو۔''ای کے لیجے میں بدستورخی تھی۔

"امی جان! اتنی کھورنہ بنیں! کیا میں آپ کوعزیز نہیں ہوں۔۔۔؟" میں نے التجائیہ کہے میں کہا۔

«وحمهیں تو و کھے کر میں جیتی ہوں۔۔''

" پر بھی میری خواہش کی تکمیل نہیں کرسکتیں ۔۔۔؟"

'' پیخواہش نہیں ،تمہاری ضد ہے۔'' پیر کہ کروہ پھر سے کھانا بنانے لگیں۔

'' ٹھیک ہے، ای جان! اگر آپ میرے دوستوں ہے اچھا سلوک نہیں کرسکتیں تو ہیں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں کل مید گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔'' میں نے بالاخر دھمکی امیز رویہ اختیار کرلیا۔

> '' کہاں جاؤں گے۔۔۔؟''امی غصہ سے بولیس۔ ۔۔۔۔

"رابی کے ساتھ ،اس کے گھر۔۔۔"

میری دهمکی کام کرگن، ای نے ہتھیار ڈال دیئے اور سینے لگیں۔

" ببلے تم لوگ کھانا کھالو، پھر میں تمہارے رابی سے مل ہوں گی۔۔۔"

میں نے ای کا شکریہ ادا کیااور خوثی خوثی ڈرنگ روم میں آگیا۔۔۔ پھر ہی دیے میں دیے میں اسلام کے بعد آیا جان اٹھ کر چیار ہوگیا۔ ہم مینوں نے مل کر ڈرانگ روم میں ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آیا جان اٹھ کر چلے گئے ، میں خود ہی برتن اٹھا کر کچن میں لے گیا۔ پھر میں نے ای کو ساتھ چلے گو کہا تو وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آگئیں۔ رابی نے ان کو ویکھا تو اٹھ کر سلام کر کے ان کی شفقت پانے آگے بڑھا تو ای پیچھے ہٹ گئیں۔انہوں نے رک کے سلام کا جواب دیا اور اس کے علاوہ رابی کوئی بات نہیں گی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ جب ای بیٹھ جا میں گی تو پھر ہو ہی جیمی جیٹے گا۔ گر ابھی مشکل سے دومنٹ گزرے ہوں گے کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوٹ میں جیمی جیٹے گا۔ گر ابھی مشکل سے دومنٹ گزرے ہوں گے کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوٹ گئیں۔ اس رویہ نے مجھے رابی کے سامنے نادم کر ڈالا۔رابی آیک ٹھنڈی می آہ بھری اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگی آٹھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور کوئی اس کے اس کی ویرانیاں پھیل گئی تھیں۔

copied From Web

ا یک عجیب می وحشت ان میں حجھا نکلنے گلی تھی۔ وہ لیمجے میرے لئے بھی بڑے ہی اذیت ناک بن گئے ، ایک بےرحم سیائی پوری حشر سا مانیوں کے ساتھ سامنے آگئی تھی۔ میں رائی ہے نظریں چانے لگا کیونکہ میرے دل میں بھی انگارے دمک اٹھے تھے۔ رانی کی آنکھوں کی گبرائی میں تلاهم بیا تھے جواس کی بلکوں کے کناروں پر تھر تھرانے کو بے تاب ہور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلا ہو، اس کا کوئی غم گسار نہ ہواور وہ تنہا اپنی تقدیر پر ماتم کناں ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو بلکوں کے کناروں کے بندتو ژکر بہد نکلے۔ وہ اٹھا اور آ گے بڑھ کرمیرے گلے ہے لگ گیا ،خودمیری آنکھیں بھی ساون بھا دوں بن گئیں۔ میں اس ہے بہت کچھ کہنا جا بتا تھا، اسے اپنا ول چیر کے دکھانا جا بتا تھا تکر زبان میر ا ساتھ نہ وے رہی تھی۔اس نے بھی پچھے نہ کہا۔ کوئی گلہ نہ کیا ، زبان نہ کھولی بس آئکھوں ہی آئکھوں میں اس نے مجھ سے اجازت ما تگی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہرنکل گیا۔ میں اے روک بھی نہ رکا۔۔۔ میں اسے بھلا کیے روک سکتا تھا؟ اس کے نازک احساسات محبوں سے لبریز من کومیں نے ہی تو مجروح کیا تھا۔میرے گھر ہی ہے اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا تھا۔۔۔ میں کری پر ڈھے کرسکنے لگا۔ ابا جان نے آگر جھے سلیاں دی اورایئے کمرے میں لے گئے۔ امی جان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ، وہ جو بچھ جاہتیں تھیں ہو گیا۔ رائی مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔

دو دن بعد میں اس کے دفتر اس سے ملنے گیا تو اس خبر نے مجھے چونکا دیا کدرانی نے سروس جھوڑ دی ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میرارخ اب اس کے گھر کی طرف تھا۔ مجھے اس ہے اس اقدام کی تو قع نہ تھی۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں ہے معلوم ہوا کہ وہ اور اس کی بہن حیدر آباد طلے گئے ہیں جہاں اس کا بہنو کی ملازمت کرتا تھا۔ مجھے وہاں کا ایڈریس معلوم نہ تھا۔۔۔رانی کو یبی کرنا جائے تھا ، دل دکھانے والوں کے شہر میں اے رہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔۔۔ وکھ کے مارے میری آنکھوں میں آنسوآ گئے، مجھے میہ یقین تھا کہ وہ مجھ سے نارض ہوکر گیا ہے۔اسے میرے گھر والوں سے جس ہدر دی اور خلوص کی توقع تھی، وہ اسے نہ ملاتھا۔وہ پہشہر چھوڑ کے جانے میں حق بجانب تھا۔۔۔ میں پریشان

اور ب بس سا ہوکر گھر لوٹ آیا گھر مجھے کسی بل بھی چین نہ تھا۔ بیں نے امی ہے جی بھر کرلڑائی کی اوران کو ہی رائی کے چلے جانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ بیس نے ای ہے کہا تھا کہ رائی چلاتو گیا ہے گرمیرے دل کے صفحہ پر اب بھی جا بجا اس کا نام لکھا ہے۔ بیس اے بھی بھی نہ بھول یاؤں گا، میں دوئی کے اس امتحان میں پورا اتروں گا۔

#### 公公

بھے نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو سکون تھا۔۔۔رائی کے بعد میں اپنے آپ کو ادھورامحسوں کررہا تھا۔۔۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزرگیا۔ میراکسی کام میں بھی جی نہ لگتا تھا، دفتر میں بھی اور گر میں بھی میں بھی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، رائی کے بغیر میری و نیا اندھیر ہوگئی تھی۔ پھر ایک روزیوں ہوا کہ جیسے گلشن میں چیکے ہے بہار آگئی ہو، اندھیری رات میں اچا تک بادلوں کی اوٹ سے چاندنمودار ہوگیا ہو۔وہ خوشیو بن کرمیرے انگ انگ میں ساگیا۔رائی کا خط میرے نام آیا اور میرے وجود کو بیار کی مدھر خوشیو سے مہکا گیا۔۔۔اس نے لکھا تھا۔

''پیارے دوست! معذرت چاہتا ہوں کہ یک تہہیں بتا ہے اور ملے بغیر آگیا۔۔۔ یم تم سے تاراض نہیں ہوں۔ یقین جانو، تم جھے اس دنیا کی ہر چیز ہے زیادہ عزیز ہو۔ جھے تہاری دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب ہے میری ماں اورائ دنیا ہے گئی ہے، تب ہے میں دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب ہے میری ماں اورائ دنیا ہے گئی ہے، تب ہے میں ہماری اور ہے آرام ہوگیا ہوں۔ اگر تم اور میری بابی نہ ہوت تو میں زندگی ہارگیا ہوتا۔۔ تم نے تو بھی نہیں بتایا محر میں تمہاری کیفیت ہے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس دنیا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ای کومیری اور تمہاری دوتی پیند نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف سے ہے کہ میں عیسائی ندہب کا پیروکار ہوں مگر ماں تو سب کی اور سب کی اور سب کی اور سب کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہاری ماں کو اپنی ماں جھے بیٹا کہدکر سےنے ہے لگالیں سب کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہاری ماں کو اپنی ماں جھے بیٹا کہدکر سےنے ہے لگالیں میں اور تمام عمرکرتا رہوں گا۔ وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں خوش میں کو بنانے کے لئے خالق دو جہاں نے ایک بہت ہی بردی صراحی کی ہوگی۔ اس میں لا زوال محبت کا عرق ڈال ہوگا۔ پھر اس عرق میں ایٹار کی خوشبوہ نیکی کے پھول ، خوش اخلاق کا ذا تھے، عبادت کا عرق ڈالی ہوگا۔ پھرا اس عرق میں ایٹار کی خوشبوہ نیکی کے پھول ، خوش اخلاق کا ذا تھے، عبادت کا غرق ڈالی ہوگا، پھرا ہے انسائی کی کو توجایا ہوگا، پھرا ہے انسائی

پکر میں و حال کر ونیا میں اتارا ہوگا تو معلا میں آئی عظیم ہستی کی محبت ہے کیوں محروم رہوں گا؟۔۔۔تم کو یہ جان کرخوشی ہوگی اور یہ خبر ماں بی کوبھی سنا دو کہ میں اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجوومسلمان ہوگیا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوئی اور ماں بی کی محبت ہے بڑھ کر بیاری ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بہت عرصہ قبل بی کر لیا تھا اور اسلام کے ارکان و فرائف ہے واتفیت حاصل کر لی تھی۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس ایمان کی قتم کہ جھے ندہب اسلام پر ناز ہے، یہ ذہب دلوں کو مخرکر نے والا غدہب ہے۔۔۔ میں جند بی واپس تمہار سے شہرلوٹ کر آر ہا ہوں۔ اب میں وہاں ہی رہوں گا،تمہار ہے سگ ۔۔۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری دوئی کی راہ میں دیوار نہ ہے گی۔۔ تمہار ارائیل۔'

رائی کا خط پڑھ کرخوشی ہے میری آنکھیں بھرآئیں، میری سونی زندگی میں جیسے بہارآ گئی،
میں جواکیلا اور ادھورارہ گیا تھا، رائی کے خط نے میری بخیل کر دی۔۔ میں سیدھا ای پاس
پہنچا اور وہ خط پڑھنے کے لئے دے دیا۔ ای نے بڑے نور سے رائی کا خط پڑھا۔ خط پڑھ کر
ان کے چبرے پرخوشیوں کا میلد سمالگ گیا، وہ اٹھیں اور وونفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد
مجدہ میں گر گئیں۔ وہ رائی کے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں اور پھر مجھے مبارک باد

"دابی کا نام رائیل مجھے پیند آیا ہے، تم سے ماتا جاتا ہے۔ آئ سے رائیل مجھے تہاری طرح عزیز ہے۔ میں تم میں اور اس میں کوئی فرق روانہیں رکھوں گی۔ میں نے تہارا اور رائیل کا بہت ول وکھایا گراب میں ماضی کی جرزیادتی کی تلائی کر دوں گی، آج میری ایک خوابمش کی شخیل ہوگئی ہے۔۔۔تم سوچھ ہوگے کہ میں تہارے عیسائی دوست سے کیوں فرت کرتی تھیں گرتم نے جھے بھی اس کی وجنہیں پوچی ۔ اس کی وجہ میر سے علاوہ کم لوگوں کو معلوم ہے، حق کہ تہارے باپ کوجی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تہمیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔۔ " کی تہمارے باپ کوجی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تہمیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔۔ " میں تہمیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔۔ " میں بیاری سہیلی تھی، ہم کلاس فیلو بھی تھیں۔ ہر جگہ ہماری دوتی کے ج ہے تھے۔ یا مین ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی تھیں۔ ہر جگہ ہماری دوتی کے ج ہے تھے۔ یا مین ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اپنا ٹائی نہ رکھتی تھی گھر بھی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفار ہو گئی۔ میں نے اے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر مجبت کا بھوت سوارتھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر مجبت کا بھوت سوارتھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر مجبت کا بھوت سوارتھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر مجبت کا بھوت سوارتھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ

اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔۔کاش! جیکسن، یا میمن کی خاطر مسلمان ہو گیا ہوتا گر ایبا نہ ہوا۔

یا سمین، جیکسن کی محبت میں آئی دور نکل گئی کہ وہ اس کی ہم نہ بب بن کر اس کی ہیو کی بن گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال پھر اس نے ملک چھوڑ دیا ورجیکسن کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ مجھے اس روز سے نہ سرف یا سمین بلکہ ہر میسائی سے نفر تہ ہوگئی۔ یا سمین کا باب اس کے غم کو بیٹے سے لگا کر مرگیا اور مال پاگل ہوگئی۔ بہی وجہ ہے کہ میں تمبارے اس دوست راہنسن سے نفرت کرتی تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی عیسائی کو اسلام کے دائر ہمیں دائل کروں تو تب بی مجھے چین آتے گا اور آج میری اس خواہش کی جمیل ہوگئی ہے، او پر والے نے میری بیخواہش ہوگئی ہے، او پر والے نے میری بیخواہش ہوئی ہے اندر گئی ہوئی وہ آگ سرد ہوئی ہے اندر گئی ہوئی وہ آگ سرد ہوئی ہے۔ دائر سے دیا گئی ہوئی وہ آگ سرد ہوئی ہے جو یا سمین نے لگائی تھی۔'

#### 公公

رائیل آیا تو امی نے سگی ماں کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا،
اے پھر ہے ای ادارہ میں ملازمت ہل گئی۔ اس نے اپنا آبائی مکان فروخت کر ڈالا اور
ہمارے بزد کی محلّہ میں مکان خرید لیا۔ اب وہ آکٹر ہمارے گھر آجا تا۔ امی اس کی ہرضرورت کا
خیال رکھنے لگیس۔ پھر امی نے بی اس کے لئے اڑکی پہندگی۔ رائیل کی بارات ہمارے گھر سے
بی روانہ ہوئی اور دہمن لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ امی نے اور میں نے جی بھر کر رائیل کی
شادی پر خوثی منائی، میری بہنوں نے اپنے ارمان پورے کے۔۔۔ پھھر صد بعد میری بھی
شادی ہوگئی۔ رائیل اور شازیہ بھا بھی نے میری شادی پر اپنے ارمان پورے کے اور جی بھر کر
دولت لنائی، خوشیاں منا کیں۔ اب ہر طرف سکھ بی سکھ اور خوشیاں بھی خوشیاں تھیں۔ ہماری
دوسی کا درخت دن بدن گھنا اور مضبوط تر ہوتا چارہا تھا۔

یوں ہی سات سال کاعرصہ بیت گیا۔

ہم بچوں والے ہو گئے ای اور ابا ، دونوں ہی زندگی ہے ناتا توڑ گئے۔مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ کئیں گر ہماری دوئی میں فرق نہ آیا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو ای طرح ملتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد با نئتے تھے۔ اب کوئی فم ، کوئی دکھ اور پچھتاوہ نہ تھا۔ زندگی پر سکون گزرر ہی تھی کہ اچا تک زندگی کے پرسکون تالاب میں ایک پھر آن پڑا اور زندگی کا نظام

جواب عرض 123

درجم برجم ہوگیا۔

را بیل بیار ہو گیا، پیٹ درد کی وہ تکلیف جو اسے کالج کے زمانہ میں ہوتی تھی وہ دوبارہ شروع ہوگئی۔ پہلے تو اسکے پیٹ میں ملکا در دشروع ہواجس کی طرف اس نے خاص توجہ نہ دی، پید درد کی گولیاں کمسٹ سے لے کر کھالیں۔ مجھے علم ہوا تو میں اسے سول مبتال لے گیا جہاں اس کے کئی ٹمیٹ لئے گئے مگر مرض کی تشخیص نہ ہو تکی کیونکہ تمام ٹمیٹ نارول تھے مگر اس کے باوجود درد کی شدت میں کمی نہیں آرہی تھی۔ کسی نے ایک پرائیوٹ ہپتال کے بارے میں بنایا کہ وہاں کا ڈاکٹر نہایت ہی قابل ہے، اس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفادے رکھی ہے۔ میں رائیل کو وہاں لے گیا۔ وقتی طور اس کے علاج سے آرام آگیا، چند بعد دوبارہ تکلیف شروع ہوگئی۔ پھر وہ سرکاری ہیتال میں داخل رہا مگر وہاں بھی شفانہ ملی ۔ سی لمحہ تو یوں لگتا کہ جیے رابیل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نارمل اور تندرست ہے گر اچا تک جب اس کی لبر اٹھتی تو وہ نے حال ہو جاتا ، در د کی شدت ہے وہ اس رو نے لگتا۔ ڈ اکٹروں اور حکیموں ہے مایوس ہوکر ہم نے درباروں ، پیروں اور فقیروں کی طرف رخ کیا۔ در باروں اور مزاروں پر گئے، ہرطرح کی منتیں مانیں تکرسکھ اور چین را بیل ہے روٹھ گیا۔اس کی تکلیف کی کسی کوسمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ ہر ڈاکٹر، حکیم اور عامل نی بیاری بتا تا۔ کوئی تبخیر کہتا، کوئی معدے کا السر، کوئی کینسراور کوئی گیس بتاتا۔ ہر کوئی دعوے سے علاج شروع کرتا مگر نا کام رہتا۔ رابیل نے جو پچھ سروس کے دوران بچایا تھا وہ اس کے علاج برخرچ ہونے لگا۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا جار ہا تھا۔ ادھر جمع شدہ یونجی بھی ختم ہوگئ تو اسکی بیوی نے ملازمت کرلی۔ میں بھی حسب تو فیق اس کی مدد کررہا تھا۔ میں ہردن اس کی صحت یالی کے لئے دعا گوتھا۔ میں نے رائیل کی خاطر اپنا سکھ اور چین قربان کر ڈالا، دفتر سے چھٹی کے بعد میرا زیادہ وفت رائیل کے ساتھ ہی گزرتا۔ جو کوئی کسی نے حکیم یا ڈاکٹر کا بتاتا تھا، میں اے کے باس لے جاتا مگراس کی بدشمتی کی کوئی دوا بھی کارگر ٹابت نہ ہور ہی تھی۔لگتا تھا، رابیل دنوں کا مہمان ہے۔دن بدن اس کی بھوک خبم ہوتی گئی، کھانا بھی برائے نام ہی رہ گیا۔ وہ کوئی چیز کھاہی نہ سکتا تھا، کوئی چیز کھا تا تو اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، اس قے ہوتی اور کھایا پیا سب کچھ باہر نکلا آتا۔رابیل کی بیوی بھی دن رات اس کی خدمت کرتی اور مجمی اف ند کرتی ۔ را بیل کے گھر میں اداسیوں، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لئے۔ رائیل کی صورت دیکھ کر وحشت ہی ہونے گئی۔ اس کے بچول کی حالت بھی نہ دیکھی جاتی ، یول گئا کہ جیے وہ باب کے ہوتے ہوئے بھی ہیتم ہو گئے ہول، جھے ان پر ترس آتا، میں ان کو اپنے گھر لے آتا تو وہ میرے بچول کے ساتھ ٹل کر کھیلتے اور یول ان کے مرجعائے ہوئے چرول پر خوشیاں لوٹ آتمیں۔ دوئی نے جھے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔۔۔رائیل اس بیاری اور زندگی ہے اس قدر شک آگیا تھا کہ بھی بھی وہ موت کی دعائیں مائیل گئا۔ میں ایسے لحول میں اے دلاسہ دیتا، اس کی ڈھارس بندھا تا کہ اوپر والا اس کو ضرور صحت یا ب کرے گا تھا، بھی ایس ہوگیا تھا، جینے کی امنگ ختم ہوگئی تھی۔ وہ خاموش خاموش سار ہے لگا تھا، بھی ایس ہوگیا تھا، جینے کی امنگ ختم ہوگئی تھی۔ وہ خاموش خاموش سار ہے لگا تھا، بھی ایس ہوگیا تھا، جینے کی امنگ ختم ہوگئی تھی۔ وہ خاموش خاموش سار ہے لگا تھا، بھی ایس ہوگیا تھا، جینے کی امنگ ختم ہوگئی تھی۔ وہ خاموش خاموش سار ہے لگا تھا، بھی ایس اور افسر دہ سا۔۔۔اس کا گلاب جیسا چرہ دیکھ کر یول لگنا تھا جسے کوک جدا کر دی گئی ہو۔

### 公公

اس روز میں نزد کی شہر کے ایک تھیم سے رائیل کی دوالے کرآیا تھا۔ میں نے لوگوں سے
اس کی بہت مشہور تی تھی۔ اس نے دواد بیتے وقت وقوی کیا تھا کہ اس سے رائیل کی معدہ کی
تکلیف ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ میں اس کے گھر داخل ہوا تو پہ چلا کہ
بھا بھی بازار گئی ہیں، گھر میں رائیل اور نیچے تھے۔ میں جب رائیل کے کرہ میں داخل ہوا تو وہ
کہنے لگا۔

" فکیل! دروازه بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دو۔۔۔ "

" كيول \_\_\_؟" بافتيار منه سے لكلا۔

" میں نے تم ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔۔۔"

وہ کراہتے ہوئے ہے کسی سے بولا۔۔۔ میں نے کنڈی لگا دی۔اس کے قریب بیٹھ گیا اور حساب معمول اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔

" بتاؤ، را بیل! کون می ضروری بات کرنی ہے تم نے ۔۔۔ "

'' تکلیل المجھے تمہاری دوئ پر فخر ہے، اور رہے گا۔ بیس جانتا ہوں کہتم میری کوئی بھی خواہش ردنہ کرو گے۔ آج اس دوئی کے ناتے ہیں تم ہے پچھے ما تک رہا ہوں ۔ وعدہ کرو کہ جو پچھے میں مانگوں گا، لاکر دو گے۔۔۔''

copied From Web

" تم جان ما مگو، را تیل! میں اف نه کروں گا۔"

میں نے دعوی سے کہا۔۔۔رائیل نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑتے ہوئے بولا۔

" تھیل! میں اس زندگ سے نگ آگیا ہوں۔ میں نہ زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں۔۔۔ میں موت کی دعا کمیں مانگ مانگ کرتھک گیا ہوں۔تم ۔۔۔تم کہیں سے جھے زہر لا دو، میں اس زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔''

میری آنگھیں بحرآ کمی۔ میں نے رائیل کے دونوں ہاتھ تھام کران اپنے ہونٹ رکھ دیئے۔
" بیکس امتحا ان میں تم مجھے ڈال رہے ہو دوست۔۔۔؟" میں نے بھیگی آواز میں کہا۔
"کیوں دوتی کانام بدنام کرنے لگے ہو۔۔ نہیں، رالی! میں ایسانہ کروں گا۔"
" متہمیں اپنی دوتی کی قتم ، تکلیل!" وہ میری طرف حسرت بحری نگاہوں میں و کیھنے
ہوئے بولا۔

" نہیں، دوست! میں ایساظلم نہ کرسکوں گا۔" میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔" تم مجھے اس طرح مت آزماؤ کہ ساری زندگی میں اپنے آپ سے شرمندہ رہوں۔۔۔ویسے بھی مایوی کفر ہوتی ہے، حوصلہ رکھو۔۔۔"

"اس سے بہتر ہے کہ آج سے دوئ ختم کر ڈالو۔۔۔ "رائیل کے الفاظ برچھیوں کے مانند میرے سینے میں اتر گئے ۔وہ اتنا بے در دبن جائے گا، میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

"" بنیں ، رائیل! میں دوئ ختم نہیں کروں گا، میں اس آزمائش میں بھی پورا اتروں گالیکن تمہارے بعد جوزندگی میں گزاروں وہ زندگی نہیں ، جہنم کی آگ ہوگی جس میں مرتے دم تک جہارے بعد جوزندگی میں گزاروں وہ زندگی نہیں ، جہنم کی آگ ہوگی جس میں مرتے دم تک جلیا رہوں گا۔۔۔تمہاری بے کسی دیکھ کر میں یہ ظالمانہ قدم اٹھا رہا ہوں، تم نے مجھے مجیب امتحان میں ڈال دیا ہے۔۔۔'

رائیل کے آنسوؤں اور بے کسی نے مجھے مجبور کر ڈالا کہ میں اس کی خواہش کی تحمیل کرڈالوں۔۔۔ میں اپ گھر لوٹ آیا۔ تو رات میں نے جائے ہوئے گزار دی۔ میں فیصلہ کی صلیب پرلٹکا رہا ، صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں دوئی کا بندھن ٹوٹے نہ دوں گا۔ میں نے دفتر سے چھٹی کر لی اور اپنے ایک جانے والے کی دوکان پر چلا گیا۔ وہ دلیں دوا کمیں فروخت

بھی کرتا تھا گراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ میں نے پھراسے رائیل کی موجودہ حالت تغصیل سے بتائی کہ وہ زندگی اور موت کی کھٹش میں مبتلا ہے، میں ای کے کہنے پر اس کے لئے کوئی زہر لینے آیا ہوں جواس کی موت آسان کر دے۔ تھوڑی ی پس و پیش کے بعد اس نے معقول رقم لے کرایک ایباز ہر دیا جس میں نیلے تھو تھے کی آمیزش تھی۔ اس نے بہی بتایا کہ اس کی دو خوراکیں کھانے سے دو دن کے اندراندر رائیل زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔

#### 公公

رائیل میرای منظر تھا۔ جب میں نے اسے بتلیا کہ میں اس کے لئے زہر لے آیا ہوں تو اس کے چہرے پراطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے وہ پڑیا اس کے حوالے کی، استعال کا طریقہ بتایا، اس کے ساتھ ہی میں رونے لگا۔ میں نے رائیل کے پاؤں پکڑ لئے اور اس سے معافی مانگما رہا۔ میں نے رائیل سے الوداعی ملاقات کی اور اپنا سب بچھالنا کر اس کے گھر سے لکلا مانگما رہا۔ میں اپنے آپ سے نادم تھا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا ہے، میں اپنے ہی دوست کی زندگی ختم کرنے کا ذمہ دار بن گیا تھا۔

تمام رات میں نے سکتے تر ہے گزار دی ، اگلا دن بھی یہ منحوں خبر سننے کے انظار میں گزر مائیل فوت ہو گیا ہے۔۔۔ وہ رات اور دن میری زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ لیات بن کر گزر دی تھی کوئلہ کی موت لیقی تھی ہی بھاری بن کر گزر دی تھی کے کوئلہ کی موت کی خبر کے کہنے کے مطابق آج کی رات رابیل کی موت لیقی تھی ، قبح کا سورج رابیل کی موت کی خبر کے ساتھ طلوع ہونا تھا۔ وہ رات ساٹوں سے لبرین ، سوگوار ، شر مسار رات گزرتی جارہی تھی۔ میری رندگی کے افق پر بدنھیبی کا سورج طلوع ہونے والاتھا جس کی ایک ایک کرن نے میرے زخی وجود پر شعطے بن کر بر سنا تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کی نے میرے اردگر د د کہتے ہوئے انگار ڈال دیے ہوں۔ میرے اندر احساس ندامت اور پچھتاہ ہے کی آگ بھڑک رہی تھی جس میں میرا وجود بری طرح جھلنے لگا تھا، دکھ اور دردکی ملی جلی کیفیت نے میرے کرب میں اور بھی اضافہ کر ڈالا تھا۔۔۔ میری بیوی اور نیچ جاگ کیے ، ناشتہ کرنے کے بعد سکول اور کی جلی میں اضافہ کر ڈالا تھا۔۔۔ میری بیوی اور نیچ جاگ کے ، ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں نے وفتر سے چھٹی لے لی ہے، دیر سے ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں نے دفتر سے چھٹی لے لی ہے، دیر سے ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں انسے یہ کہ کر ٹال دیا کہ آج میں نے دفتر سے چھٹی لے لی ہے، دیر سے ناشتہ کروں گا۔وہ ہا

بارمیری پریشانی اور دفتر سے چھٹی کرنے کی وجہ پوچھنے گئی گر میں اسے مختلف حیلوں بہانوں سے
ثال رہا تھا۔ میں نے اسے بھی نہ بتایا تھا کہ میں دوئی کے ستون میں شکاف ڈال آیا ہوں۔
اتنے میں دروازے کی تھنٹی بجی جس کی آواز گولی کی مانند میرے سینے میں از گئی۔ میری ہوی
نے جاکر دروازہ کھولا، چند لمحوں بعد وہ لوئی اور بولی۔

"رائل بھائی کا بیٹا جواد آیا ہے۔۔۔''

میراول تیزی ہے دھر کنے لگا کہ ابھی جواد ، رائیل کی موت کی خبر سائے گا۔وہ بھی بتانے کے لئے آیا ہوگا۔ بھی بتانے کے لئے آیا ہوگا۔ بھے اپنے جسم ہے جان تکلتی ہوئی محسوس ہونے گلی ، یوں لگ رہا تھا کہ رائیل کی موت کی خبر سن کر میں بھی زندہ نہ رہوں گا ، میری روح بھی اس کی ہم سنر ہو جائے گی اور بھی دوتی کی معراج ہوگی۔استے میں جواد میرے کمرے میں آگیا۔

"آؤ، بيخ، خريت تو إنا ---؟" من فرزت مونوں سے بوجھا۔

" جي انكل! خيريت ب\_\_\_ ايوني آپ كوبلوايا ب-"

" كيے بي تمبار ابو \_\_\_؟" ميں نے بي ابي سے يو جما۔

" پہلے سے کافی ٹھیک ہیں۔۔۔" وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بتانے لگا۔" کل رات انہوں نے کھانا جی بھر کر کھایا تھا، نہ ہی ورد ہوااور نہ ہی تے ہوئی۔ آج صبح بھی انہوں ۔ نے سیر ہوکر ناشتہ کیا ہے۔"

" مج كهدر به بينا \_\_\_ ؟" من نے بستر چھوڑتے ہوئے يو جھا۔

"جی ،انکل! ابوی صحت پہلے ہے کافی بہتر ہوگئ ہے، اس لئے تو آپ دہایا ہے۔۔"
جواد کی باتوں پر جھے یقین نہ آیا تھا۔ رائیل کی صحت کی بہتری کی فبرس کر میری آئھیں
جمرآ کیں، میں تو اس کی موت کی فبر سننے کا ختظر تھا گر او پر والے نے اس کی زندگی کمی کر دی
تھی۔ مارے خوشی کے میرا تمام وجود کا بچنے لگا۔ میں نے نہ کپڑے بدلے، نہ ناشتہ کیا اور جواد
کے ہمراہ اس کے گھر روانہ ہوگیا۔۔۔رائیل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی صالت دیکھ کر
جواد کی باتوں پر یقین ہوگیا۔رائیل واقعی زندگی کی طرف لوٹا آیا تھا۔ میں نے آ بھے بڑھ کر
رائیل کو بازوؤں میں لیا اور اس کی پیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں رو پڑے ہم
دریے کی ایوں موسے کے گھے مل کر روتے رہے۔ ہمارے وہ آنو خوشی اور مسرت کے

جواب عرض 128

copied From Web

آنىوىتھے۔

"بیکیام عجزہ ہوگیا، میرے دوست۔۔۔؟" میں نے رائیل سے علیحدہ ہوکر پو چھا۔
تہباری محبت اور خلوص سے کھلایا ہوا زہر تریاق بن گیا۔ بیتہباری محبت اور دوئی کا معجزہ ہی
نہیں بلکہ اس ند ہب کا بھی معجزہ ہے جو دلوں کو مخرکرتا ہے، جو آگ میں پھول کھلاتا ہے۔۔۔
میں نے اسلام صرف ایک ہستی یعنی تمہارے لئے قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مالک حقیقی کے لئے
اپنایا تھا جو اس کا کنات کا یالن ہارہے، اس نے جھے زندگی دی ہے۔"

رائیل کے لیجے بیں زمانے بھری خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ میں بھی قدرت کے اس کرشمہ پر جیران تھا، اور خوثی بھی کہ پروردگار نے بیری اور رائیل کی دوئی کا بھرم رکھ لیا ہے۔ میں اپنی بالن بارکاشکر گزارتھا، میر سے اندر بھی خوشیوں کی برسات ہونے نگی۔ میں جو ندامت اور پھیتاوؤں کی آگ میں جل رہا تھا، خزاؤں میں گھر گیا تھا، اب یک لخت پھولوں سے مہلتے ہوئے چین میں آگیا۔ سارے موسم ول کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ول خوش ہوتو جون جوال کی اور گ و بان کو جلا کی کورگ و بی بین شیا، اس کی معدہ کی تعلیف کی لورگ و بے میں شعندک کا احساس بن جاتی ہے ورندساون کی بوندیں بھی ول و جان کو جلا کی کررا کھ کر دیتی ہیں۔۔۔ میرا دیا ہواز ہر رائیل کے لئے تریتی بن گیا، اس کی معدہ کی تعلیف ختم ہوگئے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی بہتے ہونے گئی۔ دو ماہ کے بعد وہ مکسل طور پرصحت یاب ہوگیا۔ اس نے بھر سے ملازمت کر لی، خوشیاں اور مسکر ابنیں پھر سے مکسل طور پرصحت یاب ہوگیا۔ اس نے بھر سے ملازمت کر لی، خوشیاں اور مسکر ابنیں پھر سے اوٹ آئیں۔۔۔ میں دوئی کے امتحان میں سرخرہ ہوگیا۔

公公

برسول بیت گئے ہیں۔ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہماری اولا و شادی شدہ اور بچوں والی ہوگئی ہے گر ہماری دوئی اب بھی برقرار ہے۔ ہم جب تک ایک دوسرے ہے دن میں ایک بارل نہ لیس ہمیں چین نہیں آتا۔۔۔ صبح اب بھی ہوتی ہے، چاند اب بھی نکتا ہے شفق اب بھی پھوٹی ہے ، ستارے اب بھی شماتے ہیں، آبثاروں کی آواز اب بھی کانوں میں رس کھوٹی ہے ، کوکل اب بھی کوئی ہے اور بالکل اس طرح ہماری دوئی بھی جوں کی توں ہے اور مرتے دم تک رہے گئی۔ ۔۔۔ مرتے دم تک رہے گئی۔ ۔۔۔ مرتے دم تک رہے گئے۔۔۔۔۔

جواب عرض 129

# امتحان ہےزندگی

## \_ تحرير محدة صف د تهي شجاع آباد \_ 0341.7838653

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہول گے۔ آپ کی دکھی تگری میں آج پھرایک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں پیسٹوری حقیقت پر بنی ہے امید ہے کہ آبٰاے جلد شائع کر کے شکریہ کا موقع ویں گے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی ۔رکھا ہے۔ایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قارئین دعا گریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ

قارئین کو بیکہانی بہت بیندہ ہے گی۔ ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظر دکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کے سی کی وَل شَمْنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا یکھ ہے یو آپ کورو <u>صنے کے ب</u>عد بی پید جلے گا۔

> چیز کوجلس کر رکھ ویا تھا ہارٹ کے لیے بار بار ۔ او۔اسلام علیم۔ د عانتیں مانگی جار ہی تھیں مگر کوئی د عا کارگر ٹابت نہ

بچھلے دو ماہ سے سورج اپنا قبر برسار ہا تھا ہر زیان برکس یمی و عاتھی کہ جلدا زجلد بارش ہواور کری کا زورٹوٹ جائے میں بذات خود برف کا کام کرتا ہوں میرا برف کا کام بھی اپنے غروج پر بلندیوں کو چھور ہاتھا۔ایک تو گری اینے زوروں یر تھی اوپر سے بحل تھی کہ آنے کا نام بی نہیں لے ری تھی جس کی وجہ ہے برف کی شات بھی تھی بجل ہوتی تو برف بنتی نا میرا تو روزانه کامعمول تفاصیح سورے چار بچے اٹھ کر نیند کو خیر آیا د کہتا وضو کرتا اورنماز اواکر کے اپنی گاڑی لیے کرنگل جا تامیری واپسی چھ بجے کے قریب ہوتی تھی اس دن بھی صبح سے سورج نے آگ برسانا شروع کر دی میں

مئی مئی کی شعلہ برساتی ہوئی گری اپنے ۔ برف کی سلائی کر کے واپس لونا میرے مو ہائل کی عروج تھی اس شعلے برساتی گرمی نے ہیں۔ نیون بجی میں نے فورامو ہائل نکال کر کال انبینڈ کی

جی آ پ آصف دھی بات کرر ہے میں و ولا کا بولا جس کی آواز سے پہتہ چلتا تھا کہ وہ اٹھارہ یا انیں سال کے قریب ہوگا۔

جی میں آصف دکھی بات کرر ہاہوں۔ میں نے بڑے پیارے جواب دیا بھائی میں نے اپنی ایک سٹوری لکھوال ہے جو کہ جواب عرض میں دینا جا ہتا ہوں اس لڑ کے نے جواب دیا، يملِّے اپناتعارف تو كرواؤ ميں بولا۔

جی میرا نام کامران ہے اور میں او کاڑو کا ر ہائش ہوں ۔ کا مران بھائی نیں آپ کی سٹوری ضرور جواب عرض میں شائع کرواؤں گالیکن ابھی میں تھوز ا سابزی ہوں آپ شام کو آٹھ بجے کال کرینا میں آپ کی سٹوری لکھوں گا اور جواب عرض میں بھیج دوں گا جوجلد ہی جواب عرض کےصفحات

جواب عرض 130

امتحان ہےزندگ

جوري 2015

copied From Web



جواب *عرض* 131

کی زینت ہے گی اس کے بعد ہمارا رابطہ

میں اینے معمول زندگی میں مصروف ہو گیا۔ شام کو کا لے بادل چھا گئے ہر چبرہ خوشی ہے کھل گیا آج کافی دنوں بعد ابر رحت بر نے والی تھی پہلے تو بہت زور وشور کی آندھی آئی پھر رحمت بری کہ اس نے ہرطرف جل تھل کر دی موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا میں نے اپنی بائیک نکالی اور موسم کو انجوائے کرنے باہر نکل گیا میں ایک ہول میں

کا مران کی کال آگئی میں نے کا مران کا نام دیکھا تو چونک سائلیا کیونکہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ کامران بھائی کی کال آئی ہے میں نے کال انینڈ كى تو كامران بھائى مجھ سے نارائ بونے لگے۔ دکھی بھائی آپ کو اتنی در سے کال کر رہا ہوں آپ تو کال انٹینڈ بی نہیں کر رہے۔۔۔ کامران نے گلہ کیا۔

بھائی وہ دراصل میں کھانا کھا ریا تھا جس کی وجہ سے دیرے کال انینڈ کی او ہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ نے این سٹوری سانی ہے میں شرمندہ ساہونے لگا۔

جی بھائی آپ ِمیری سنوری سنیں اور انصاف خود کرنا ہے تصور کس کا ہے۔ قاریمین کا مران بھائی نے اپنی گوش گزار کی

جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔

میرا نام کامران ہے میں اوکاڑہ کا رہاثی ہوں میں نے جس گھر میں آئکھ کھولی اس گھر میں نسی چیز کی ٹی نہ بھی ابوسر کاری ملازم بتھے ای گھر کی د کیچہ بھال کرتی تھی ہم چھے بہن بھائی تھے جار بھائی اور میں ان سب ہے برو اتھا۔

جب میں نے ہوش سنھالا تو مجھے گھر کے قریب ایک سکول میں داخل کر دیا گیا میں پڑھائی

میں بہت ہوشیار تھا سب اسا تذہ میری قابلیت کی تعریف کرتے تھے وقت گزرتا گیا میں پرائمری کا امتحان بری خوش اسلوبی سے یاس کیا میری یر هائی میں محت لکن اور جنتو سب کے سامنے تھی میرے بہن بھائی بھی ساتھ پڑھ رہے تھے میرے ابو کی ہمت تھی کہ وہ ایک تخواہ پر سارے گھر کا خرچہ چلارے تھے میں نے اینے کا ہاتھ بٹانا جا ہتا تھا اس لیے میں نے اپنی پڑھائی میں روز بروز ا ضافہ ہوتا رہا تھا سکول سے واپسی پر ٹیویشن چلا ما تا شام کومیری واپسی ہوتی اور پھر کھانا کھا کر رات کے تک پڑھتا تا۔

جب میں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت میری زندگی میں ایک لڑکی نے قدم رکھ دیا اس لڑ کی کا نام زارا تھا زارا اینے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی اس نے بھی سانویں گلاس میں دا غله ليا تھا جس دن وہ سكول ميں داخل ہوئي میرے ول کے نہاں خانوں میں بھی اینا بسیرا کر لياس ميں ايک عجيب ي كشش تھي جو مجھے اس كي طرف متوجه کرر وتھی تو میں اے دیکھتا ہی رہتا زارا ہر وقت خالموش رہتی تھی پیتے نہیں کیا وجبھی مجھے اس کی خاموشی اور اواسی انتھی نہیں لئتی میں جب بھی اس کوا داس اور پریشان دیکهتا تو مینشن میں مبتلا ہو جاتا میں جب بھی زارا کو پیار بھری نظروں سے دِ مِكْمَنَا وه اپنی نظرین جھا لیتی میری ان قاتل نظرول كالمنطلب وه خوب جانتي تهي زارا ناجتي تھي کہ میں اس کو پیار ہے کرتا ہوں اور بے انتہا کرتا ہوں کیکن و ہ خاموش رہی اس طرح ہماری خاموش محبت کا سلسلہ چلتا رہا پہتہ ہی نہ چلا کہ ایک سال کا عرصہ بیت یا میری محبت میرے ول میں ہی رہی میں اظہار نہ کرسلا ان ہی دنوں ہمارے پیپرشروع ہو گئے ساری کلاس بہت اچھے طریقے ہے محنت کر ر ہی تھی میری پڑھائی میں پہلے والی یوزیشن نہیں

FOR PAKISTAN

آج بھے ہے بات کر کے جھے ایک نی زندگی بخش دی تھی میری حالت کچھ بجیب کی تھی میں اس دن اتنا خوش تھا کہ کیا بناؤں جتنے عرصے بعد میں زاراکواتے قریب ہے دیکھا تھا اس کے بعد میں خوشی خوشی اپنے گھر آگیا۔ ہم سکول میں ایک دوسرے کودیکھتے رہے لگن بات کرنے کا موقع نہیں ماتا تھا۔

ایک ماہ اس طرح بی گزرگیا تھا بجھے نہ دن کو چین آتا اور نہ بی رات کو نیند آتی تھی ہر وقت سوچوں میں خیالوں میں صرف اور صرف زاراتھی اور کوئی نام اچھانہیں لگتا تھا زارا کے بنا ایک بل رہنا دشوار لگ رہا تھا بہت سوچا کہ محبت کا اظہار کیسے کروں آخر کاردل نے فیصلہ کردیا کہ لیٹرلکھ کر محبت کا اظہار کر دواب میں لیٹرلکھ تو لیتا لیکن لیٹر کے زارا تک پہنچا تاکون۔

دل میں بہت سے وسوسے اور خیالات آرے تھے کہ اگر لیٹر زاراکوکسی نہ کسی طرح دے دوں کہیں وہ گھر والوں کو نہ بتا دے تو اچنے سالوں سے بی ہوئی عزت خاک میں ال جائے گی لیکن ول بے قرار کو قرار نہیں آر ہاتھا آخر میں ہار گیا اور دل جیت گیا میں نے اپنا حال دل قلم کی نوک سے کاغذ پر اتارامیر سے پہلے لیٹر کی تحریر کچھے لوں تھی۔

جان ہے بیاری زارا امید ہے کہ آپ فیر بیت ہے ہوں کی جب ہے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کو دیکھا ہے بس آپ کو دیکھا ہے کشش ہے جو مجھے تبہاری طرف مینج رہی ہے۔
اب میں اس حالت کو کیا نام دوں شاید ای کا نام مجت ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کا ما مئذ نہیں کریں گی اور مجت کا جواب محبت باتوں کا ما مئذ نہیں کریں گی اور محبت کا جواب محبت بین دیں گی اگر میری کوئی بات بری گئی ہوتو پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیم کی پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیم کی

تقی پڑھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا ہروقت زارا کوسوچے رہنا چھا لگتا تھا میں اپنی ذمدداری سے پچھے ہما جار ہاتھا ہڑا ہونے کے ناسطے بچھ ہر لازم تھا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں کوئی اچھی ہی جاب کر کے اپنے باپ کا سہارا ہنوں آخر کب تک سارے گھر کا ہو جھا تھا تے لیکن بچھے معلوم نہ تھا کہ سارے گھر کا ہو جھا تھا تے لیکن بچھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھے کہاں سے کہاں لاکر کھڑ اکر دے جس کی میں عمر بھر قیمت نہیں چکا سکوں گا پید ہی نہ چلا کہ بیر ممل ہوئے رزائ آگیا میں نے ہمیشے کی طرح بیر ممل ہوئے رزائ آگیا میں نے ہمیشے کی طرح ابھی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی آج میں نے باس ہونے کی مبارک با ددوں گا۔

بہ ہمارے سکول کا فنکشن اختمام پذیر ہواتو گیٹ کے باہر جاکر کھڑ اہو گیا اور زارا کا انتظار کرنے لگا اور اس پری پیکر کا انتظار کرنے لگا

تھوڑی در بعد زارا اپنی دوست نمرہ کے ساتھ دروازے سے باہرنگلی میں بہت تیزی سے ان کے سامنے آگیا میر سے اچا تک سامنے آئے سے زارا تھوڑ اسہم کی گئی لیکن پھرخود کوسنجال لیا۔ زارا ممارک ہوآپ نے اجھے نمبر لے کر ساتویں میں انچھی پوزیشن کی ہے۔۔ میں بڑے پیار سے بولا۔

جی۔ جی۔ وہ آپ کوبھی مبارک ہوآپ نے بھی پوری کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہےزارا کی آواز میں کیکیا ہٹ صاف نظر آر ہی تھی۔

نمرہ سارا منظرد کیھر ہی تھی آخر کارنمرہ بول پڑی کہ اب تم ددنوں نے ایک دوسرے کو مبار کباد دے دی ہے آؤ زارا گھر چلیں نمرہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ ااور وہاں سے چل دی۔

میں ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہاز ارائے

جواب عرض 133

امتحان ہےزندگی

جۇرى2015

محلّه و تکھے گا۔ کومت دکھا نا اور نہ ہی ہماری محبت کا کسی کو پیة نہیں

چلنا چاہئے ورنہ بہت بدنا می ہوگی دعا کرتا ہوں کہ آپ میشه بنتی مسکراتی رمیں خوش رمیں خوشیاں بانٹین پھولوں کی طرح خوشبو بھیرتی رہیں آپ

کے جواب کابری بے چینی سے انظار رہے گا۔

امیدے آپ محبت کا جواب محبت سے ہی دو گی آ پ کے جواب کا منتظر کا مران ۔ کے ۔ زیڈ ۔

میں نے لیٹر لکھنے کے بعد تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور ساری رات زارا کی یاووں میں گزار دی صبح سکول کی تیاری کی اور سکول روانہ ہو گیا خوشی خوشی سکول بہبیا اور زارا کا انتظار کرنے لگا مجھے دیر بعد زارا اپنی کزن اور دوست نمرہ کے وال سکول میں داخل ہوئی اس کا کھلٹا اورمسکرا تا ہوا چېره و ککھ کرول کو پکھرا حت نصیب ہو کی۔

جب وہ میرے یاس ہے گر رنے تھی میں نے بڑی صفائی کے لیٹراس کے بیک میں ڈال دیا تھا پر سب نمرہ نے و کیے لیا تھا میں ڈ رسا گیا تھا کہ انجوائے کرر ہے تھے اور ایک میں تھا کہ اکیلا رہتا اب کیا ہوگا میں ڈرا ڈرااینے کمرے میں چلا گیا مطلب کلاس روم میں آگیا اورا پینے ڈیسک پر کر بیک رکھا اور بیٹے گیا پریٹائی میرے چہرے ہے چھلک رہی تھی اتنی ور میں زارا بھی کلاس میں داخل ہوئی میں کتاب نکال کر نظریں اس پر جما

> زارانے اینے کتابیں نکالیں تو لیٹر زمین ہر كر كيا زارا نے ليفرا شايا اور كتاب ميں جھيا ليا میری طرف دیکھالیکن میں تو کتاب پڑھنے میں مشغول تفاتو زارا بھی پڑھائی میں مشغول ہوگئی سکول کی چھٹی ہوئی زارا نے مجھے کھا جانے والی نظروں ہے ویکھا۔اوراینے گھر چکی گئی میں زارا کی نظروں کو پیجان چکا تھا زارا غصے میں تھی دل میں ایک وہم جاگ آٹھا تھا ہ زارا اب گھر جا کر اینے بھائی کو بتائے گی گھر تو ہنگامہ ہوگا اور پورا

مِين اداس اداس گھر آگيا گھا نا کھا يا کٽا بين اٹھا میں اور حصت پر جلا گیا زارا میرے ذہن پر برجمان تھی آج پڑنھنے کو دل نہیں کر تہا تھا آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ تیار کرنے لگا میں اپنی ہی سوچوں میں تم تھا کہ کالے باولوں نے یور نے شہر کو اپنی لیٹ میں لے لیا تھا تھوڑی وہر بعد ہارش شروع ہوگئی میں نے کتا ہیں اٹھا ٹیں اور برآ مدے میں آ گیا آج مجھ بھی احیمانہیں لگ رہا تھا حالانکہ موسم بہت خوشگوارتھا وہ کہتے ہیں نہ کہ جب دل کا موسم اچھا نہ ہوتو تجھ بھی اچھانہیں لگتا سارے محلے والے شور وغل کر کے آنے والے موسم کوویکم کہدرہے تھے۔

کیکن انجوائے کرنے کو دل نہیں کر تھا تھا بارش نے سارے محلے کو جل کھل کر دیا تھا بیچے یا ٹی میں کھیل رہے تھے بڑے بارش میں نہا رکر اوراداس الیمی سوچوں میں کم تھا کہ امی کی آواز

ہے چرنگ گیا جو مجھے بلار ہی تھیں۔

میں نے کتابیں اٹھا ئیں اور نیجے آگیا ماں نے کھانے کا کہالیکن میں نے کہا بھوک نہیں ہے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا زارا کوسو جتے سوچتے مجھے نیند کے اپنی آغوش میں لے لیا مخلے دن میں سکول پہنچا تو زارا اور نمرہ پہلے ہے ہی مو جود تھیں میں بھی اینے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیا اور كتاب كھول كريز ھنے لگا زارا ورنمرہ آبس ميں کھسر پھسر کر رہی تھیں سکول ہے جھٹی ہوئی تو نمرہ نے مجھے ایک لیٹر دیا اور چلی گئی میں نے لیٹراپی جیب میں ڈالا اور گھر آ گیا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا دل خوشی ہے سرشار ہوا جاتا تھا ا یک انحانی ہے خوشی تھی میں نے لیٹر کھولا جس کی تح ير پچھ يول تھي۔

جواب عرض 134

امتحان ہےزندگی

جۇرى2015

copied From Web

جان سے پیارے کامران آ داب عرض امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کالیٹر طاپڑھ کر بہت خوشی ہوئی میں بھی آپ سے بیار کرئی ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں مجھے ایک بات کا ڈرلگا رہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت خت ہیں میرے بھائی بہت خت مزاج ہیں وہ ان بیار محبت کی باتوں کو برا بجھتے ہیں آپ کی فیمل اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہا امید اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہا امید ہے آپ میری یا توں کو بچھ گئے ہوں گے میں آپ ہے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ جھوڑ وں گی ۔

اب اجازت دی آپ کی زارا۔ میں نے لیٹر پڑا تو جھو منے نگا مجھے کی چزکی پرواہ نہیں تھی مجھے آج دنیا بہت ہی خوبھورت گی تھی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا آج موسم دل کے موسم کی طرح انگڑایاں لے رہا تھا میں جن راہوں پرچل نکلا تھا وہ راستہ پر خارتھا لیکن میں سب ہا تمیں جانتے ہوئے بھی انجان تھا ب ایک جیون تھا اک دیوا گی تھی اور وہ تھی میری

اب تولیشرکا سلسلہ چل نکلاتھا اب تو ہماری
روزانہ ملاقات ہونے تکیس نمرہ ہمارا بھر پورساتھ
دے رہی تھی ہماری مجت کا سلسلہ چل نکلاتھا۔
اب جھے آنے والے وقت کا ڈرنہیں تھا زا
کی مجت نے مجھے جینے کا دھنگ سکھا دیا تھا۔
ان بی ونوں ابو اپنی ڈیوٹی پر سے واپس
آرہے تھے کہ ان کا ایکمیڈنٹ ہو گیا اور ان کی
دونوں ٹانگوں میں فینچر آگیا تھا سارا بدن زخموں
دونوں ٹانگوں میں فینچر آگیا تھا سارا بدن زخموں
سے چور تھا ابو کو ہپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے بتایا
کہ آپ کے ابواب ساری عمر چل نہیں یا کمیں گے
میری آنکھوں سے آنسورواں ہو گئے تھے ابو گھر
کے واحد کفیل تھے ہماری تو جسے زندگی ویران ابوکا

علاج مسلسل چلنا ربا ساری جمع یو بخی ختم ہوتی جا ربی تھی میں نے گھر کے حالات کو دیکھ کر اپنی یژ هائی کوخیر آباد کهه دیا مجھے کچھ مجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کیا جائے آخر کا را یک دوست نے مشورہ ویا کہ کامران بھائی موبائل کا کام سکھ لوجد اینے یاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تمہارے ابوتو اب کام عمرنے ہے رہے اب تنہیں سارے گھر کا نظام چلا نا ہے میں نے اینے دوست کے مشورے کا خیر مقدم کیا اورمو ہائل کا کام شکھنے لگا گھر کے حالات ون بدن خراب ہوتے جارے تھے زخم جو تھے وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیے رہے تھے گھر میں ای نے جو بھیر بکریاں بال رکھی تھی وہ ساری کی ساری بک چکی تھی علاج جاری تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آب کے ابوکوشوگر ہے جوایے آخری مراحل میں واخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو ر ہے جوں جوں دوا کرتے جارے تھے ذفم بڑھتے

نیں نے ہمت نہ ہاری اورا پنے ابو کا علاج اوری کے جوخدا کو منظور ہوتا ہے ہیں اور دوتا رہتا گھر کے حالات دکھ کر راتوں کو جاگا رہا اورروتا رہتا گھر کے حالات استنے بدتر ہوگئے اگرضی کو کھا نامل جاتا تو شام کو جو کے سوجاتے بھی تو فوقہ کر ناپڑ ھتا تھا ابو کی بجاری اور گھر بلو پر بٹائی نے زارا کو یاوتک نہ کرنے ویا کافی دن ہوگئے تھے زارا سے بات نہیں ہوئی وقت روئی رہتی مجھے سے ماں کے آنسوو کھے وقت روئی رہتی مجھے سے ماں کے آنسوو کھے اسین نہ جاتے میں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتارہا۔

بڑھتارہا وقت نے باربارا متحان کئے میں خوش اصلومی سے آگے بڑھتارہا۔

امیک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا

تھا میرے ابوہمیں روتا حچھوڑ کراس دنیا فائی ہے

جۇرى2015

جواب عرض 135

امتحان ہےزندگی

وتت ہی رش لگار ہتا تھا۔

اب تو گھر کے حالات کچھسٹیطنے لگے تھے میں ہے استاد کا قرض بھی آ ہتہ آ ہتہ ا تاردیا تھا میراشا گرعباس جانتا تھا کہ میں زارا ہے پیار کرتا ہوں ایک دن نمرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ زارا کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ جلد ہی عدنان کی ہو جائے گی اور عدنان احیمالڑ کانہیں ہے زارا کے سو تیلے بھائی اس کے جیتے جی دوزخ میں دھکیل

تمرہ جو باتیں کر کے گئ تھی ان باتوں نے میرے اندرطوفان کھڑ ا کر دیا تھالیکن میں مجبورتھا اب کچھنبیں کرسکتا تھا کرسکتا تھا توا پی نا کام محبت کا ماتم محمر ایک زارا کی بارات میری شاپ کے سامنے ہے گزری مجھ جنون ہوا تھالیکن مجھے عباس نے سمجمایا کہ کامران اب کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہونا تھاوہ ہوگیا ہے تم صبر کروصبر کے سوا کچھ نہیں کر

ڈھول کی تھاپ پر عدنان کے دوست ناچ رے تھے بچھے اب مجھے لگا جیسے میری نا کا محبت کا مذاق اڑا رہے ہول مجھ پر ہس رہے ہوں کہ کامران تو بزدل ہے کمزور ہے ہم تیری محبت کو مچین کر لے جارہے ہیں اور تو کچھ نہیں کرسکتا اگر اس دن عماس مير ئے ساتھ ند ہوتا تو ميں پچھ کر کزرتامیں ہر بات بھول جاتا کہ میں اینے بہن بھائیوں اور مال کا دِنیا میں واحد سہارا ہوں مال شام کومیری را ہیں دیکھتی ہیں جب گھر بھی در ہے جاتا ہوں تو میرا انظار کرتی ہے میرا شاگرد مجھے د لا سہ د ہے کر چلا گیا آ خر کا رعد نان میری زارا کو بیا کرایۓ گھرلے گیا اور میں صرف رونے کے سوا اور کچھنہ کرسکا ہروفت اداس رہنے لگا عباس بجھے مسمجها تا كه كامران بهائي اب زندگي كي طرف لوث آ وُ کیکن میری تو زندگی بی اجز چکی تھی زارا تو کوچ کر چکے تھے مال دھاڑیں مار مارکررور ہی تھی میں بھی ماں ہے گلے لگ کرروتار ہالوگ و لا ہے دیتے رہے آخرکارابوکومنوں مٹی کے بلے یلادیا گیا جارے گھر کی روینے مانند پڑگئی تھیں ماں ہروقت اداس رہنے لگی تھی نہ ٹھیک طرح ہے کھانا کھاتی نہ راتوں کوسوتی بس ہروقت آتھوں ہے آنوجاری رہتے میری مال میرا ما تھا چومتی اور بچھے ہزاروں دعا ئیں دیتی تو دل یے قرار کوقرارل جاتا تھا۔

زاراكود كيم موئ كافي ماه موك يتح زاراے میرارابط نہیں ہور ہاتھانہ ہی وہ مجھے کہی نظرآئی میں نے نمرہ سے پتہ کیاتواہے بتایازاراکے بھائیوں نے اسکی پڑھائی ختم كروادى ہے اوراسكى شادى ہونے والى ہے میراید سننا تھا کہ میرے ذہن میں دھاکے ہوئے لگے زندگی امتحان بس امتحان لے رہی تھی زارا مجھے شدت ہے یاد آنے گئی۔

میری زندگی کی کتاب میں باب صرف

کہائی تو میری تھی پروہ کلام تمہارا تھا میری زندگی کے افسانے میں لوگ تو بہت

پر مجھےجس کی حاہت تھی وہ نام تمہإرا تھا میں نے زارائے ملنے کی بہت کوشش کی نہ ملنا تھانہ وہ ملی شایدوہ میری قسمت میں نہیں تھی کہتے ہیں جوڑئے آ عان پر بنتے جس نے بھی کہا تیج کہا میں موبائل کالممل کام سکھے چکا تھا اپنے محمر کے ساتھ مارکیٹ میں دکان کھولی میرے استاد نے مجھے ادھار پر سامان دلوایا تاکہ میں ااسیخ یا وُل پر کھڑا ہو جا وُل میں نے اپنی شاہ کا نام جيا موبائل سينزركها تفا ماركيث مين بهت كم شاپھیں موبائل مکینک کی تو میری شاپ پر ہر

جۇرى2015

جواب عرض 136

FOR PAKISTAN

امتحان ہےزندگی

M.PAKSOCHTY.COM

میری زندگی تھی وقت بے لگا م گھوڑ ہے کی طرح پر لگا کراڑتار ہاتھا۔

زارا کی شادی کو ایک سال ہوگیا تھا ایک
دن نمرہ میری شاپ پر آی میں نے زارا کے
ہارے میں بوچھا تو نمرہ کی آگھوں سے آنو
جاری ہوگئے کہنے گئی کا مران بھائی زاراا پنے گھر
میں خوش نہیں ہے عدنان انجھا لڑکا نہیں ہے زارا
کے بھائیوں نے اسے آپ سے پیار کرنے کے
جرم میں سزا دی ہے سو تیلے بھائی تو تھے ہی کیا
سو تیلے بھائی نہوئی نہیں ہوتے کا مران سے بات
کرنے کے بعد نمرہ زارہ قطار ررونے گئی بھائی
مدنان اس پر تشدد کرتا ہے وہ جوا کھیلا ہے اس نے
زارا کا ساراز یور جو سے کی نظر کردیا ہے ہم وقت
اسے ہارتا رہتا ہے رات کو نشے میں دھت گھر آتا
ہے بات بات پر جھڑا کرتا ہے۔

میری آنگھوں ہے آنسو جاری ہو گئے میں خود کوقصور وارتخبرار ہاتھا کاش میں زارا کو پالیتا تو اس کا بیات ہوتا میں نے نمرہ سے زارا کا نمبرلیا اور نمرہ چلی گئی سارے نم میری ہی قسمت میں دیکھے تھے اے نصیب اک ہات تو بتا۔

کیا سب کو آ زما تا ہے یا میرے ساتھ ہی وشنی ہے ۔اگلے دن میں نے کال پیلج لگا لیا اور زارا کانمبر ملایا تو کال زارانے رسیوکی۔

ہیلو ایک مرجمائی ہوئی آواز انجری میں فاموش رہا تھا جے ایک مجرم نج کے سامنے سر خاموش رہا تھا جے ایک مجرم نج کے سامنے سر جھائے کو زارا پھر بولی میری زبان پرتو جیے تالالگ گیا ہو بھے میں اتنی ہمت نہی کہ میں زارا سے بات کرسکوں اتنی دیر میں کال ذراب ہوگئی میں نے دوبارہ کال کی تو کیا زارا نے فورا کال اثبینڈ کر لی جیسے وہ ویٹ کر رہی تھی ہیلو جی کون زارا کی آواز انجری جیسے اس کی آواز میں ہزاروں تم جیسے ہوں جی میں کا مران بار کر رہا

ہوں میں نے دل پہ پھر رکھ کر کہا میرا تان سنا تھا کہ زارا نے کال کاٹ دی شایدوہ مجھ سے بات نہیں کرتا میا ہتی تھی۔

میں نے کئی بار کال کی لیکن زارا نے رسیو نہیں کی آخر کار میں نے تیج کیاز ارابات کروپلیز کیکن زارانے کوئی ریلائے نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا تھوڑ ی دیر بعد مجھے زارا کا بہت لیامینج ملاتھا ڈ ئیر کام ان کیے ہوامید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں مے میں حمیس خدا کا واسطہ دین ہوں کہ آئندہ میرے نمبر پر کال نہ کرنا اور نہ میں میراشو ہر بہت شکی مزاج ہے اور میں نے آپ کی زندگی کی خاطر عدنان سے شادی کی ہے اگر میں عدنان سے شادی نہ کرتی تو میرے بھائی حمہیں جان ہے مار ویتے اور مجھے آپ کی زندگی خود سے بھی زیادہ عزیزے میں نے موبائل چھیا کررکھا ہوا ہے میں ا پن بھائی اور دادی ہے بات کرتی ہوں یا مجر بھی مجھارنمرہ سے بات کر لیتی ہوں عدنان مجھے کہیں نہیں جانے دیتا بس گھر میں ہی قید کر رکھا ہے کامران میں نے تم ہے پیار کیا تھا کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پڑمل کریں گے آپ کی زارا۔ میں نے مینے پر ھاتو دم بخود رو گیا میں نے ملیج کاریلائے کیا۔او کے۔اور موبائل سائیڈیر رکھ دیا اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا اب میں اور کر بھی کیا سکتا تھا سب مجھ تو مجھ سے چھن گیا تھا میری زارا برظلم ڈھائے جارہے تھے میں خاموش

خمہیں کیالگا کے خمہیں بھول گئے ہیں زاراجی نہیں نہیں ول ابھی دھڑ کتا ہے پاگل ماں کا اسرار بڑھتا جار ہاتھا کہ بیٹا شادی کر لے لیکن میں بار بارا نکار کر رہاتھا میں اب کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا اب تو زارا کی

امتحان سرزند کی

ہوتی ہے اور انسانی تذکیل کیا ہوتی ہے بحر حال میں عماس کواس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور اپنے گھر آگیا ماں بڑی ہی بے چینی سے میرا انتظار کررہی تھی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی میں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔

اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کھانا لینے چلی گئی لیکن میرامین کھانے کونہیں کر رہا تھا ذہن پر وہی زارا سوار تھی ماں کھانا لیے کر آئی نا چاہتے ہوئے بھی میں ایک دو لقے کھائے تا کہ ماں کا دل میری زارا دکھوں میں گھری ہوئی تھی اور میں پچھ میری زارا دکھوں میں گھری ہوئی تھی اور میں پچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نصیب رہ نے کیا بنایا تھا پہلے بھائی ظلم کرتے تھے اب شو ہر ظلم نے پہاڑ تو ٹر رہا ہے آخر کیا کیا جائی صبح جاگا طبیعت پچھ بوجھل سی تھی رات کا دائی صبح جاگا طبیعت پچھ بوجھل سی تھی رات کا دائی صبح جاگا طبیعت پچھ بوجھل سی تھی رات کا طرح چل رہا تھا میں ایک خوفناک مووی کی دائی طرح چل رہا تھا میں دکان پر چہنچا تو عباس دکان کو ل

ابھی ایک گھنٹہ ہی گزراہوگا کہ پچھآ دمی آکر بچھے مار نے لگے انہوں نے میری ایک نہ تی تھی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے زارا کے بھائیوں نے مجھ پر وار کروائے تھے اور چوری کا الزام بھی لگایا ان کے ہاتھ میں موقعہ آگیا تھا انہوں نے میری دشمنی دکھائی تھی سارا دن میں قید میں رہا اور شام کومیری ماں اور حاتی رشید صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اس مصیبت ہے نکالا۔

یہ حاجی عبدالرشید وہ مار کیٹ کے مالک تھے جس مار کیٹ میں میری و کان تھی میں آج بھی ان یادول سے جینا چاہتا ہوں اور ای کی یادوں میں مرنا چاہتا تھا میری خواہش دم توڑ چکی تھی دنیا سنسان و دیران گلتی تھی میرا ہدم میرا دوست مجھے تسلیاں دیتالیکن دل بےقرار کرقرار کہاں تھا۔ تسلیاں دیتالیکن دل بے قرار کرقرار کہاں تھا۔

میں ویا ہن وں ہے را ر ر ر ر ر ر ار بہاں ھا۔

دل میں ۔ مجھے اس ہے دور کرنے والے بہت

زیادہ تھے ایک شام میں اور عباس معمول کے مطابق دکان ہے والی آرہے تھے کہ ایک گر میں بہیں چینے چلانے کی آ واز آنے گئی ایسا لگ ر ہا تھا کہ جیسے کوئی کسی کو بے در دی ہے مار رہا ہو میں این ہائیک کی ہر یک لگا کر دونوں آ واز کی جانب فیا کہ جیسے کوئی کسی کو بے در دازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہ آیا چینیں تھیں کہ بڑھتی جا رہی تھی میں نے عباس سے مشورہ کر کے دیوار پھلا نگ دی جوال ہی میں اندر گیا سامنے والا منظر بہت در دناک تھا ظالم اپنا کھی کے جا چکا تھا میری جان زارا خون میں است طالم کرنے کے جاچکا تھا میری جان زارا خون میں است کا نہ دی تھی اس کے کا تھا میری جان زارا خون میں است کی کسیں ا

عباس اور میں نے زارا کو اضایا اور رکتے میں ڈال کر ہپتال لے گئے زارا کا زخموں سے چور بدن ظالم کے ظلم کی داستان بیان کررہاتھا۔
ایساسب چھکوئی جنونی یا پاکل ہی کرسکتا تھا ہم نے زارا کو ہپتال داخل کردانے کے بعد زارا کو ہپتال داخل کردانے کے بعد زارا کر بعد زارا کی بھا بیاں اور دادی ہپتال آن پینچی تھیں ہم نے زارا کو ان کے حوالے کیا اور زارا کی دادی روئے جارہی تھی اس نے ہمارا شکر بیادا کیا ہم تو روئے جارہی تھی اس نے ہمارا شکر بیادا کیا ہم تو گھر کی جانب روانہ ہو گئے کیوں کہ کائی و رہو چکی میں۔

ایک چیز بار بار مجھے سوچنے پر مجبور کررہی تھی کہ زارا کے بھائی کیوں نہیں آئے تھے مجھے آج پتہ چل گیا تھا کہ سوتیلا پن کیا ہوتا ہے سنگد لی کیا

جواب عرض 138

امتحان ہےزندگی

W.P.AKSOCIETY.COM

کا تہد دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برے وقت میں میری مدد کی تھی مجھے بار بار جانا پڑتا تھا آخر کاز زارا جو کہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی لنگڑا کہ چلتی تھی دل کو بہت دکھ ہوا جب زارا نے مجھے دکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ دیکھاا وراس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ زارو قطار رونے لگی مجھے سے رہا نہ گیا میں بھی رونے لگ گیا زارا نے کہا کہ کامران بے تصور سے جھے پر جملہ تو میر سے عدنان نے کیا تھا سارا قصور عدنان کا ہے پھر مجھے اس مصیبت سے نجات میں زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے میں زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے فی زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے فی زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے فی زارا کے بھائی کھا جاتے والی نظروں ہے فی نے ایسا لگنا تھا کہ جیسے مجھے ہارکرای جگہ پر فین کی بیں گئے۔

فن کردیں گے۔

ہیں اپنے گھر آگیا اور زار اینے بھائیوں
کے ساتھ گھر جگی گئی عدنان کو بند کردیا گیا چھادن
تو خاموثی رہی پر اطلاع کی کہ عدنان بھا گ گیا
ہے اپ تو زارا کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی
عدنان بھی فون پر تو کبھی سامنے آکر دھمکیاں دیتا
کہ زاراتم نے اچھانہیں کیازارا بھی تو ویسے ہی سزا
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
پھر برادکر دیا ہے زارائس سے می نہ ہوگی زارا
کے بھائیوں نے کئی بارزارا سے کہا کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا صد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا صد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا صد پراڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا صد پراڑی رہی کہ عدنان

ایک رات عدنان آیا اور رات کو زارا کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور اس نے زارا اور اس کے ایک ہمائی کو مار دیا اور بھاگ گیا جب مجھے خبر ملی میں بھاگتا ہوا گیا زارا کے گھر پہنچا تو زارا ہمیشہ کے لیے سوچکی تھی میں رہی گر گیا اور ہے ہوش ہو گیا جب بحصے ہوش آیا تو میراسب پچھالٹ چکا تھا

مجھے غثی کے دورے پڑنے لگے علاقے میں کہرام مچے گیا تھا۔

جب گھر ہے دو جنازے نکلے تو پورا محلّہ ہی
دھاڑیں مار مارکررونے لگا مجھےزارا کے جنازے
میں لے جایا گیا زارا کا آخر سفر بڑا خوبصورت تھا
دوآ ج بہت ہی بیاری لگ رہی تھی اس کے چہرے
پر ہمکی ہی مسکان تھی جیسے وہ میری ہے بسی پر مسکرا
رہی ہو میری زارا کومٹی کے حوالے کیا گیا میرا
سب بچھا جڑ گیا تھا سب لوگ گھر دل کولوٹ آئے
سب بچھا جڑ گیا تھا سب لوگ گھر دل کولوٹ آئے
جو لیکن میں تھا کہ دیوائی کی عالم میں قبر کو چو ہے
جارہا تھا زورز در سے رورہا تھا لیکن جو چلے جاتے
جارہا تھا زورز در سے رورہا تھا لیکن جو چلے جاتے
جی دو مڑ کر نہیں آئے میرا دوست عباس آیا اور

اب میں بیار رہے لگا ہوں رات کو نیندنہیں آتی اگر آتی ہے تو زارا کا خون ہے لت پت جسم سامنے آجا تا ہے چنچ کر اٹھا جاتا ہوں بہت ہے اتعویز لیے لیکن بے سود۔

قار نین به میری داستال عم امید ہے کہ آپ سب کو پینید آئے گی ۔

سپنوں سے دل لگانے کی عادت نہیں رہی ہر دقت مسکرانے کی عدات نہیں آئے گا بیر سوچ کے کہ کوئی منانے نہیں آئے گا اب ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی اب ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی

## MMM.PAKSOCHTY.COM

## بهنور

## تحرير ايم يعقوب ذيراغاز يخان -0304.3850474

شہرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدہےکہآپ خیریت ہے ہوں گے۔
قار کمین میں نے بھی جواب عرض میں حاضری کے لیے اپنی ایک کہانی جس کا نام میں نے۔
رکھا ہے امید ہے سب قار کین کو پہندآئ گی ریکہانی قسط وار ہے اوراس کے پڑھنے کے بعد بی اپنی رائے
سے نوازئ گا میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں یہ کہانی ایک سچے بیار کی بنا پر لکھی گئی ہے
مجھے امید ہے کہ آپ سب قار کمین اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکیں گے اپنی دعال میں یا در کھنا۔ میں جواب
عرض والوں کا بے حد مشکورر ہوں گا کہ وہ میری حوصلہ افز ائی کریں گے ادارہ جواب عرض سے گز ارش ہے
کہ دواس کہانی کو جلد ہی کئی قریب شارے میں جگد ہے کرشکر پیکا موقع دیں
ادارہ جواب عرض کی پانسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام
تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بہتو آپ کو پڑھنے کے بعد بنی پہتہ سے گا۔

آ ہے قارئین آپ کی کہانی کی طرف لے کر چلنا ہوں یہ

میں بڑھی گئی میری پہلی سٹوری دنیا میں بڑھی گئی اور مجھے ہرائیک نے اپنی آراء سے نوازا گیا جس میں میری فرینڈ سکان چوک سے بھی خیالات کا اظہار کیا تھا آج مسکان کی خالہ کی سٹوری آپ تک کیکرآیا ہوں امید ہے کہ سب کو لپندآ ئے گی۔ میں اس کے بدل جانے کا کیے یقین کرلوں منا ہے برسات سے پھول مرجھا تو جاتے ہیں بدلتے نہیں۔

میرانام آرہے میں ایک متوسط گھرانے سے
تعلق رکھتی ہوں میں پتوکی کے کے نواحی علاقے
میں رہتے ہیں ہم بہن بھائی تو گیارہ ہیں اور میں
دسویں نمبر پر سب سے چھوٹی ہوں اور میں سینڈ
ائیر کی سٹوڈ نٹ ہوں میہ اس دفت کی بات ہے
جب میں میٹرک کے امتحان دے کرگھر میں فارغ

کہنے کو تو ایک جھوٹا سالفظ ہے مگر کوئی اکسی کی جاہت پیارخلوص محبت کی گہرائی کومعلوم نہیں کر سکتا و نیا کے کسی کونے میں ول کی گېرائي کو ناپيخ کا آله موجدنېيں اگر کئي دل کو دل ک گہرائی کے پڑھےاور دل کی کیفیت بھانے تو دل یراک اک حرف اسانی ہے ذین تشیں کرسکتا ہے حمر ایسی قوت آج کے نوجوا نوں میں کہاں ہے آئے گی جو کسی ٹائم وقت گزاری کے لیے محبت جیسے یا ک جذبے کو نایا ک کرتے ہیں اور معمول دل کوٹو زتے ہیں اینے آپ ہے تعلق فتم کرنے یا آ مادہ کر لیتے ہیں ہے بس لڑ کیوں کوتو وقت گز اری کرنی ہے کسی ہے فریب کرنا ہے سی کواینے جال میں پھنسانا ہے کسی کی تحی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کسی کو مجبور کرنا ہے بس اللہ پاک ہے میری دعاہے کہ سب لڑکوں کو دل میں کسی سجی محبت کو ہر کھنے بیجھنے کی صلاحیت دے۔

جۇرى2015

جوابعرض 140

كلتنور





تھی وہ دن مجھے ایک بھیا تک سینے کی طرح یاد ہے جو میری بنتی ہیں آگ کے شعلے لے کر صحح کی کرنوں کے ساتھ نمودار ہوا تھا جو میری پوری زندگی میں محبت کا زہر گھول گیا تھا وہ دن کیا تھا میری معصوم می حالت کا میاد تھا جو ااج تک مجھے اپنی حالت پر رونے کا بھی نہیں چھوڑ اول تو روتا ہے مگر آ تکھوں میں آ نسونہیں زندگی کی آ خری بل کا انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں ہے ہما یک دن سب بیٹھے ہوئے تھے آپس میں بائی میں کرر ہے تھے کہ یا جی ایک کے موبائل پرفون باغی کر دو تو نون میں وقتی طور پرسوچتی رہی مگر بعد آیا جو نیونمبر تھا میں وقتی طور پرسوچتی رہی مگر بعد

بېلوا سلام مليم <sub>س</sub>

میں نے کال رسیو کی ۔

جی فرما تمیں کون اور کہاں سے اور کس سے
بات کرنی ہے چر دوسری طرف سے ایک تھنڈی
سانس لینے کی آ واز میرے کا نوں میں آئی
میں نے جواب دیا۔ آپ سے بات کرنی
سے پھر میرے چیزے برتھوڑا ساغصہ آیا اور کہا۔

یں ہے جو ہے ہوتا ہے ہیں جاتا ہے ہات ہوں ہے پھرمیرے چہرے پرتھوڑا ساغصہآ یااور کہا۔ مسٹرمیں آپ کوئبیں جانتی اور نہ ی کوئی جانتا ہے بتاؤکس ہے بات کرنی ہے۔

اس نے کہا میں نے این کا نام لیا جو کہ میری ہوئی
جب اس نے این کا نام لیا جو کہ میری ہوئی
آئی تھی پھر میں نے این کو موبائل دیا شاید این
باجی کا جانے والا تھا خیر جو بھی تھااس کی آواز بچھے
اپی طرف تھینچ رہی تھی اس کی آئی پیاری آواز نے
میرے دل میں بات کرنے کی حسرت بیدا کر دی
اس کی اتنی بیاری آواز تھی کہ میں نے کہیں نہ تی
ہوگ خیر میں جتنی بھی تعریف جتنی بھی اس کو بھو لئے
ہوگ خیر میں جتنی بھی تعریف جتنی بھی اس کو بھو لئے
دل میں گھر لیتی پھراس طرح میری باجی نے شاید
دل میں گھر لیتی پھراس طرح میری باجی نے شاید
سے آدھا گھنٹہ بات کی پھر شاہد نے میرے
بارے میں یو جھا۔

یہ لڑک کون ہے باجی نے بتایا کہ میری جھوتی بہن ہے آر۔جو بات ہوئی تو شاہر نے مجھ سے کہا کہ خم بہت بیاری گلتی ہو بہت ہی سیدھی سادھی ہو

سوری قارئین میں اس اجبی کال والے کا نام بنانا بحول من تحى اس كانام شابرتها بهرشابدكى یا تمن میرے دل و د ماغ میں رس کر کھولتی کئیں جو میں ایک منٹ بھی بات نہ کرنے کو تیار تھی اب آ دھے گھٹے ہے اس ہے بات کر رہی تھی مجھے کیا ہوا گیا تھا کیوں اس آواز کے بیچھے بھا گ رہی تھی وہ کون ہے شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے مجھے اس کی آواز نے اس کے بارے میں مجبور کر دیا تھااور ا ہے ایسے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ عمر بھر ساتھ دے گا کیا وہ میرا ہو گیا کیاوہ مجھ سے شاید کرے گامیں آج کیلی بارکسی کے بارے میں اتنا کچھے موج ربی تھی میرے دیاغ کی نس نس میں اس کی یا تیں خون کے ساتھ یورے جسم میں دوڑتی رہتی میں محبت کے افسانے سے نا واقف تھی وہ اتی مینھی اور پیاری با تیم کرتا ول کرتا که اک منٹ میں اڑ کرائ کے یاس جلی جاؤں جو میں جاہ کربھی ایسا نہیں کرسکتی تھنی مجھے مجھے عن ہے شہرت اورعورت کی ابرو کاسبق دیا گیا تھا میں ان تمام چیز وں کو کیسے یا مال کرسکتی تھی اس کی ہراک ادانے مجھے اپنے آب ہے چھین کران دیکھی صورت پرفدا کر دیا تھا

ہاتھ ہاندھ کریہاں لوگ ملاکرتے ہیں زخم دینے کے سامان کیا کرتے ہیں پھرہم ای طرح رات کے تین بجے تک نون پر بات کرتے رہتے پھرایک گھنٹہ مینج پر بات کرتے رہے اب میں پوری پوری اس کی میٹھی باتوں میں آ چی تھی اس کا بات کرنے کا انداز ہی

2015نىن 2015 Web

جواب عرض 142

بجنور

کچھالیا تھا کہ جیس دن بدن اندر سے نوٹتی بی گئی پچر

ای طرح کی دن گزر گئے ہماری باتیں ہوتی رہیں چراکی دن شاہر نے مجھے سیج کیا جس میں کفھاتھا کہ آئی لو یوآر۔

جب میں نے یہ پڑھا تو میں جلدی ہے جواب میں میں لکھا۔

میں تم سے پیار نہیں کرتی جیسے لڑکیاں پہلی بار انکار کر دیتی بیں میں نے بھی کہا کہ میں کسی ہے پیار ویار نہیں کرتی ۔

۔ کیلئرس ب تا بلکہ نو دبخو دہی ہوجا تا ہے۔ کیائیس ب تا بلکہ نو دبخو دہی ہوجا تا ہے۔

یں بھی ہمی اس کے آئے مجبور ہوگئی وہ کہتے ہیں نہ کہ بیار کیا جاتا ہے میہ وہ جذبہ ہے جوخود انسان کے اندر پیدا : و جاتا ہے۔

میں اٹھے ون یعنی بندرہ اپر مل کو بتو کی کے شبر سے اپنے نواتی گاؤں کئی تو میرا بورا بدن مھنن سے چور ہور ہاتھیااس کے باوجود میں جھی اس کی رہ رہ کو یا دستا رہی تھی میں اس کے بیار میں اس قدر ؤ و ب کئی تھی کہ دانین کا سفر ناممنن تھا پھر بھی میں ول نا دان ہے مجبور تھی اینے بھائی کے مو بائل ہے شامر کوملیج کیا کہ میں آر ہوں جب اس کے پاس گیا تو فورا کال آئنی وہ بہت خوش ہو گیا تھا اورمیرے ول کوجھی بات کر کے راحت مل گئی ای طرح پھر ہاتوں کا سلسلہ نکل پڑا ہم ہرروز ہراک بل ایک دوسرے پہ مر ہننے کی باقیمی کرتے میں اس سے محبت بھرے وعدے تسمیس کر لی و و بھی مجھ ے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا ملطی تو میری تھی ہی میں نے ایک الجبی کے ساتھ زندگی گزار نے کی قسم کھا لی اور ا ہے اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا خوابوں ہی خوابوں کی دنیا کا شنراد ہ تھا شاید میرے دل کی و نیا ہر اس کی ریاست تھی میں

ای کی خلام بن گئی ہی وہ میر ہے تا ناکل کا بادشاہ قا میری ہرخوتی شاہد ہے تھی وہ مری زندگی ہ قیمتی سر مایا تھا جو میں کسی بھی قیمت پر کھونانہیں جا ہتی تھی وہ میری ملکیت تھا وہ میرا دلبر تھا میری آرزوتھا میری تمنا تھا پھر انجانے اس کی باتوں ہے معلوم ہوتا کہ شاہد شادی شدہ انسان ہے اور مجھ سے مجموت بولتا ہے

پھرا یک دن میں نے ہمت کر کے شاہر د سے و چھا۔

تم کیاشادی شده ہوتو شاہر شاہر بولانہیں جی میں شاوی شدہ نہیں ہوں

مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ شاہر نے کہا میری جان آ ربی تنہیں ایسا ہی لکتا ہوگا میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔

وہ مجھے اپنی باتوں پو امادہ کر لیتا اور میں چپ ہو جاتی تھی میں نے اور اس نے ایک دوہرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا پھر مگر میرے دمائے ہے دہم نہ جاتا خیر ای طرح دن کزرتے رہے میں شامری محبت میں دن بدن پاگل ہوتی گئی

پھر ماہ رمضال کا مبینہ شروع ہو گیا تھا مہینا کیا تھا میں نے تیسرے علیا تھا ہیں نے تیسرے علی تھا ہیں نے تیسرے علی تھا ہیں نے تیسرے علی تو آگے ہے کسی عورت نے والی رسیو کی میں نے بولی نماز پر صنے گیا ہے۔

میں نے اپنا تعارف کروایا بعد میں میں نے اس کا تعارف کروایا بعد میں میں نے اس کا تعارف کروایا بعد میں میں نے اس کا تعارف کیا اول میں اس کے منہ سے سنے تو میر ہے میں اول ہوت کررہی ہوں ہوت ہوت میر ہے ہوت اور میرا سر چگرا نے میں سرتی ہوئی موں ہونے میر اسر چگرا نے لگا پھر ہوئی موٹی ہوئی میر سے پاؤں تلے سے زمیں سرتی ہوئی موٹی ہوئی میر اسر چگرا نے لگا پھر

کیا میں آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں میں نے کہا ہاں بھائی ہاں کیوں نہیں اس طرح سرور بھائی نے بھی میر۔

اس طرح سرور بھائی نے بھی میرے لیے دعا کی اورخوب باتیں کی پھر دوسرے دن سرور بھائی نے اینے قریبی دوست سے میری بات کروائی اس کے دوست کا نام اعجاز تھا اعجاز مجھی مجھے بہن کہتا تھا ای طرح پھرا جا تک میری حالت كَبْرَكْني مجھے آٹھ گھنٹے بعد ہوش آیا تھا میں بورے آئھ گھنٹے بے ہوش رہی تھی میہرے سب رشتہ دار ا فی ابو بہن بھائی سب د عاشیں مایگ رے تھے میری امی تو پیه تبین ٹوٹ ہی پز ک تھی پیوسپ کچھ شامد کی وجہ ہے ہوا ہے اسے کیا پیتہ تھا کہ میری ای کو بھاری نے وال کوسوراٹ کرے دکھایا ہے یہ کوئی بھاری نبیں ول تگی ہے میہ سب پیار کا جنون ہے دل اورجسم پر حاوی ہو گیا ہے اور اپنی جنو لی کا رنگ ہے پھرائی طرح میں مخصوص دعاؤں ہے صحت یا کب ہوگئی اِنتہا کی مہریا ٹی تھی موت کے منہ ے لڑ کے واپس آئی تھی زندگی بے مقدر دنیا میں لوث بتلقيمي

پھر پچھ در پھد سرور بھائی کی کال آگی ا پنول نے حال احوال ہو چھا تو میں پھوٹ بھوٹ کر رونے گی آ خرشا ہر بچھ سے جھوٹ کیوں بولٹا ہے جو افقیقت ہے کیوں نبیل بٹا تا جب سرور بھائی اور افلان کی گومیری حالت کے بارے میں بٹایا گیا تو وہ بھی میر ہے ساتھ رونے لگے اور القد کے حضور والی کیا اس بیاری ان دیکھی محبت کو ایک دعا کرنے لگے اس بیاری ان دیکھی محبت کو ایک مال ہو گیا تھا ہم نے ایک دوسر ہے کو آٹکھوں سے خالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی خالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو حالی جگہ پر بلایا

خير همچھ دنوں بعد وہ مقدر دن بھی آن چڑ ھا

ہے دیراپے آپ کوسنجالا اور کال ڈراپ کر دی میں شکسل اپنی قسمت اور شاہد کی فریب پر روئے جاربی تھی سوائے رونے کے اور کیا کرسکتی تھی اور اسی طرح دن رات روتے ہی بسرکی اور کئی دن تک یونمی روتی بچکیاں لیتی رہی حیب حجب کر اپنی بے بسی اور قسمیت کی ظرفی پر روتی رہی۔

یہ بیسی آ ٹٹنتھی جو بنا دیکھنے میر ہےجتم و جان ں آر بی تھی میں شاہد ریہ اتنا اندھا یقین کیوں رتی میں پھر ایک رات کے آخری پہر شاہد ک کال آنی ای قت میرا رورو کر برا حال تھا و ماغ مفلوع تعامی نے قال کا تو پہلے بن اس نے بہا۔ آ ربی وہ میری بھالی تھی آپ سے پندال کیا تھااتی طرت پھرشاہد کے جھوٹ پر پر دوآ گیا شاہد میں اس کی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیتی اور شاہد ے ہمیشہ ہے ہمیشہ کے لئے رشتہ توڑ دیں مگر پھر ایسا کرنا میر ہے بس میں نہ تھا اس کی دیوائی ہوئٹی کھی جب تک اس کی آ واز نہ منتی تب تک مجھے نیند نصیب نه ہوتی تھی وہ جو بھی تھا ای وقت اس کی بات براندهایقین کرلیتی ده میراسب بچه تھامیں ا ہے ہے حدیمیا رکز تی تھی اے چھوڑ نا موت ہے م نہ تھا پھروہ وہم میرے سر پر سوایر ہتا ای وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لکی تھی ایک دن میری اتنی زیاد ہ طبیعت خراب ہوئی کہ پچھ سمجھ مہیں آ رباتھا پھر گھر والوں نے کہا کہ درواز وتو ڑ دواور یانی بیو خاص طور پر میری بھا تجی ای اور ای نے زور دیا تمرمیں نے نسی کی ایک ندسی اور دروازہ نہ تو ژا پھرشام کوشا مد کی کال آئی حال احوال یو حیصا تو میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا اور وہ اللہ ہے دیا کرنے لگا اور ساتھ بی کہا۔

میراایک دوست ہےاس سے بات کروگی۔ میں نے کہا کہ ہاں کرواؤ تو پھر اس کے دوست نے اپنانام سرور بتایا کہنے لگا۔

نۇرئ**2015** 

جواب عرض 144

بهنور

پھردن رات یونہی کسی کی محبت میں یاد بن کر جس کا مجھے شدت ہے انتظارتھا بھروہ دن بدھ کا دن تھا میں اپنی آپی کے ساتھ ایس ایم ایس بھی ہم پر قیامت کی طرح برہتے رہے ہوئمی گزیے ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ایک ر ہے عید کے دن آنے لگے تھے میرا دل بہت گھبرا ر ہاتھا شاہد کی بیوی کی ہاتھی میرے ذہن کو دیمک دوس کوجگہ ہے کا یو چھتے رہے بتاتے رہے پھر جب ہم ان کے قریب پہنچ کئیں تو میں نے ان کی طرح جان رہی تھیں مجھے اندر بی اندر سے تینوں دوستوں کوآ نکھ بھر کے دیکھا تو وہ سرور بھائی کھوکھلا کر دیا تھا اور میں اکثر اکرم را بی کے گائے سنتی رہتی شاید رونا میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا اعجاز بھائی اور میرامحبوب شاہدیتھے جب آنکھ بجر کے دیکھاتو شاہد مجھے اچھانہ لگا چلتے چلتے تھوڑی ی میری بہن مجھے تمجھاتی تمرمیری تمجھ میں کچھٹیں آتا تھا بس اک وہم ہی تھا جو مجھ کچھ سوینے پر مجبور کر نگاہ ڈالی تھی میں نے تو دل کی گہرائی سے جا ہا تھا اور دل بی دل میں ویکم کہا تھا اور دل بی ہے ان ر ہاتھا میراد ماغ کہا کہ شاہ شادی شدہ ہے بھردل ہے کئی بار فیصلہ اٹھتا کہ جیسے میں خود بھی حل نکال نہ کا احتقبال کیا تھا رجوش انداز میں پھر ہم نے یاتی مرشامد بھی اصل حقیقت نه بنا تا تھا میں اکثر د عائی لی اور ان نے ساتھ شاینگ سینٹر چکی تمئیں سوچتی کہ وہ میرا ہو گا بھی یانہیں شاہر کنارے پر و ہاں جا کر میں نے ان کو بوری توجہ سے دیکھا تھا لا نا حابيًا تِها وه تو يبي حابهًا تها كه مين بميشه محبت كي تومیرا شامد اتنا خوبصورت تھا کہ میں پہلی سے زیادہ اس پر فدا ہو ہوگئی ان کے ساتھ ملک ٹنا پ تيار كرد وتشتى ميں مسافر بني رہوں جوبھی منزل تک نہ پہنچ یائے اسے میری حالت کا احساس نہ تھا یر گئے دیک نوش کیا اور ایک دوسرے کے لیے گفٹ خریدے اپنی اپنی پہند کے مطابق پھر شاہد میری ہے ہی کانکم نہ تھا میرے مردہ جسم کے درونہ تما چرسی محبت کرتا تھا مجھ سے جو میری حالت نے مجھے گفٹ دیا اور میں نے اے فرید کر دیا بہت ى اچھے گفٹ خريد كر ديئے اس نے اور پھر بھائى اے نظر بیں آری تھی شایدوہ اپنے آپ کو بڑا ماہر محبت منجما تا ہوگا کہ میں کسی گنزور لڑکی اپنے سرور باجی ملٹی کو پیند کرتے تھے سرور نے ملٹی کو جھوٹے بیار میں جکڑ لیا ہے میں بھی کتنی نہ سمجھ گفُٹ خرید کردیا پھرشا ہونے بھرے بازار میں آئی اور پاگل تھی کہ اس کی صورت ای کی جھٹی لو یوکہا۔ جواب میں نے بھی اے آئی لو یوٹو کہا۔ ای طرح ہم اپنے اپنے گھر جانے گئے پہلی اور بیاری با تول میں اپنا کے بھول چک تھی بارجدا ہونے کو دل نہیں جاہ رہاتھا ایسا لگ رہاتھا بجراكلي رات بھي عيد كا جا ندساتھ لا كرميري کہ وقت تھم جائے گھڑی کی دوڑتی ہوئی سویاں بنتی بستی خوشیوں بھری زندگی نمیں ماتم ماننے کے لیے میرے سر پرسوار ہوگئی ہرطرف جاندرات رک جائیں اور ہم ایک دوہرے کو نظروں میں کے پٹانے اوررنگ برنگے شعلوں کے ساتھ ا تارلیں شاید جدائی کسی پررخمنہیں کرتی پھر مجھے یہ وکھائی دیتے ہوئے گھر پر آ رہے تھے ہر بچہ ہر تخص مہندی لگانے میں محومہ ہوتی تھا کہ شامد کی کال آگئی اس وقت ساڑ ھےنو کا ٹائم تھا میں تھوڑ ا خوش ہو ئی

لي لي انظاركرتے رہے اك لي كے ليے وو لل بھی آیا سرف ایک بل کے لیے اب ہر بل دعاہے اس بل کے لیے كاش وولي آجائ اك بل كے ليے

ایک دوسرے کے حال احوال ہو چھا پھر ثیامہ نے

وه حقیقت بتائی جومیرا وہم نہ تھا بلکہ سچائی تھی اس

نے کھا۔

میں شادی شدہ ہوں

شامد کا اتا کہنا تھا کہ میرے ہاتھوں سے موبائل کرتے ہوئے قدموں کی زنیت بن میا میرے اوپر آج سار ا آسان قبر بن کر گر یزارمیرے ہوش وحواس ہوا میں از تیکئے میں ز مین کے اندر دبتی جاری تھی ہر چر محوثی ہوئی محسوس ہور بی تھی میرے منہ سے بائے اللہ بائے الله کے الفاظ جاری تھے میری مجھ سے میرے اے جھ سے بالاتر ہو گئے تھے بحریکدم وحرام ے جاریائی پر کرگی آخری الفاظ کی تھا شاہر۔۔شاہر بعد میں مجھے کوئی پیشنہیں تھا میں بَهاْل ت كَبال بول جب صبح بوني تو جھے موش میں لایا گیا جب میں نے آ تھے کھولی تو میر سے یاس میرے سب گھروالے اورووڈاکٹر موجود ہے گھروالوں نے ایک دوسرے کومیارک باو دی کہ آر ہو شدیں آگ ہے لوگ عید یوجے اور عید ک مٹھائیاں تقسم کرنے کی تیاری میں معروف تھے اور میں میرے کھروالے میری حالت یر بین کر کر کے رور ہے تھے سب گھر والوں نے یو جھا آر حمهیں کیا ہوا تھا جو ساری رات کی اب

ار میں لیا ہوا تھا ہو ساری رائے گی اب ہوش میں آئی ہوتو میرے پاس ایسا کوئی موجود نہ تھا جو میری پر بادی میں شریک ہوتا شریک دارتھی باجی سکنی جو مجھے اور شاہ کے بارے میں جائتی تھی خیراس دن شام کوسرور بھائی کی کال آئی عمید

مبارک دی اور سرور بھائی نے کہا۔

میں پھر سرور بھائی نے بھی اپنا جرم قبول کرایا کہ میں بھی شادی شدہ ہوں اس طرح سکمی کی بھی زندگی اجرن ہو تی اس کی زندگی میں بھی ایک نہ رکھنے والا طوفان ہر یا ہو گیا جو کی صورت بھی ٹل نہیں سکنا تھا زندگی میں لوگ کیوں تو زکر چے بھنور سمندر میں تچوز جاتے ہیں کیاان کے سینے میں ول

نہیں ہے کیا ہواا بن آ دم کی اولا دنہیں ہوتے جوحوا کی بٹی کو دکھوں ریمتان میں تنبا اور بے بی سجھ کر ورگور دفن کر دیتے ہیں کیا ان کومصوم می صورت بھی دیکھائی نہیں دیتی

پھرای طرح سب کے اندر کے آومی کا پنہ
چل گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنارنگ دکھاتے
گئے پھرسلنی اپنی جگہ خون کے آنسورو دی تھی میں
اپنی بے بسی براور تقدیر کاروناروتی رہی ہم دونوں
گیسی محبت تھی جوصرف ٹائم پاس تھی اک کھیل تھی
ہمیں ایک سائیڈ پر کردیا کی نے سوچا ہے ہم پر کیا
گزرری ہے جارے ساتھ کیا بیت رہی ہے دنیا
میں کوئی تخص ایسانہیں جو کسی کے در دکو سمجھے اور تسلی

خبرا گلے دن سرور بھائی کی کال آگئ نجانے بھے کیا ہو گیا تھا بات تو کررہی تھی گرمیرا ذہن ول وحان کس سوج میں جتلا ، تھا وہ پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا ہم نے نہ عید منائی تھی نہ کوئی مہندی وغیرہ لگائی تھی نہ زخموں منائی تھی نہ کوئی مہندی وغیرہ لگائی تھی نہ زخموں سے فرست کی تھی کھر دو روے جا رہا تھا اور میں بھی دل کا بوجھ ہلکا کررہی تھی جھے شاہد ہے بات کے ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا پھر سرور بھائی نے بوجھا

ہ میں ہوئے ہات کیوں نہیں کرتی میں نے کہا شاہد نے خود بی بات نہیں کی۔ پھر کچھ دن بعد بھائی سرور کی کال آئی سرور بھائی نے بتایا اور کہا

شابدتی طبیعت خراب ہے پلیز اس سے
بات کرو پھر مجھ ہے رہانہ گیا سرور بھائی نے کال
کا نفرس کر کے شابد ہے بات کروائی تو پہلے تو بہت
کلے شکو ہے کیے میں روئے جاری تھی گی وریر بود
موڈ ٹھک ہوگیا پھر ہم نے دوبارہ پہلے جیسی بات
کی بیکسی محبت تھی اس سے جوان کی باتوں میں

جواب عرض 46 ·

بحنور

انہوں نے بجر پورانداز سے جاراا شقبال کیا پھر سرور بعائی نے مجھے عیدی دینے کی کوشش کی مر میں نے انکار کردیا کوں کہ جھے کی کے میے لینے اجھے نہیں لگتے بس شاہر سے کلے فی اور چیز مگئے تھے مجھے رکشہ چنانے والول سے نفرت محی مں جب سے شاہ سے یو پھتی تو وہ کہنا کہ میری شاب ہے اس طرح ال منول دیا تھا پر میں نے ایک دن سرور بھائی ہے یو چھاتو سرور نے بتایا کہ شاہدر کشہ جِلاتا ہے مجھے نفرت ہونے لگی تھی جوشا ہم کے آھے ختم ہو جاتی تھی میں یا گل اس کی یا توں پر آ جاتی تھی میرے دل کواس کے بغیرسکون نہیں ما تھا وہ میری روح میں ساگیا تھا اب اس کے بغیر جینا دشوار تھا نہ اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے مم کی یاد میں میں پہنچ گئی محبت میں ڈ وب گئی اب میں ٰ عہد کرلیا تھا کہ شامد کوانی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اراد ہے تو پختہ تھے مگر ول تہیں مانیاتھا پھرشامہ ہے بات کیے ہوئے آٹھ ون ہو گئے تھے پھر سرور بھائی کال کی اور ناراضگی کی وجہ ہو چھی تو میں نے کہا کہ شاہر ہر موز پر جھوت بونتا ہے سرور بھائی نے شاہرے بات کرنے کے لیہ اضی کا استحفر میں گا گیا میں خور ک کیے راضی گیا و وضخف میری رگ رگ میں خون کی طرح شامل تھا و وخض میری جان تھا گرایک جان تھا جیسے مجھ ہے محبت نہ تھی وفتت گزاری تھی ہم ہر سال میلا دمناتے تھے ہم نے سرور شاہر کو بتایا تو وہ ن آسکے شاہدنے میرے کیے پھولوں کو گلدستہ گفٹ من بھیجا تھا جو مجھے بہت پندآیا کی متم کے پھول تے وہ میرے لیے اہم تھا کتنے بیار سے ایسے ویمنی رہتی تھی جو چومتی رہتی تھی بھی ہینے ہے لگاتی ان تمام رنجشوں کو بھول چکی تھی۔

سی می میں ہود میں شاہر کے باس والے گاؤں میں بھائی سے ملنے گن تو شامد کو بھی بلایا میں بہت خوش تھی کیوں کہ اپنی بہنوں اور بھائیوں اور باں ملا ری بھی اس قدر اس کی محبت عیں اندھی میت کردی تھی میری کیا سوچ تھی پہلے تو آپ نے فتم کمائی تھی پھر وہ قتم کہاں تی یار میں سب عہد و پیاں انسان یا کر جاتا ہے نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی فرہب محبت چیزی الی ہے جوانسان کواندر ى اندر ہو جاتى ہے بھرنى زندكى كا آغاز كيا شام اس بارشامدے کوئی آ دھی ایک وفا ہو جائے دن رات گزرتے رہے مجت امیں ایک ایک بل کا اضافہ ہوتار ہا پر میرے بعائی کی مثلنی طے ہونے کی شاہد کے باس عی گاؤں میں سب بہنوئی نے بھی آتا تھا پھر ہم نے متلنی والے دن شاہد کو انوائث کیا کہ ہم یاس ی گاؤں میں آرہے ہیں میں اور پچونبیں ہوسکتا بس یار دیداد کرنا تھا جو دل كى خوا بش تقى آئىميى پياى تھيں پھر ہم و ماں پہنچے تو شاہد اور سرور بھائی سرخ کے کنارے برموجود تھے جب میں نے شام کو دیکھا تو میری أنتھوں ے آنسوئیک بڑے تھے یہ میری وفا کے آنسو تھے جواس کی بے وفائی پر ندہمت کرر ہے تھے میرے آ نسوؤں کی کوئی قیت ناتھی اس کود کھے کرمیرے دل کے زخم تاز و ہو گئے وہ ہر جائی بےم وت تھا میری نظروں میں میرے دل کا موسم فزال تھا جو ول کی شاخوں ہے اس کے پیار کے بیتے اس کی ہے و فائی کی وجہ ہے جھڑر ہے تھے۔

پھرتھوڑی آ تھوں کی خسرت پوری ہوئی جو
کچھ مزید مغذاب میں مبتلاء رہ سکتی تھی پھر پچھ دنوں
کے بعد سرور بھائی اور شاہد نے جھے انوائٹ کیا پر
ہم نے قبول کر لی پھر ہم ضبح ہی دعوت پر چلی گئی
میں اور سلمٰی نے جانا تھا میں تو نہیں چاہتی تھی گر
سرور بھائی نے بہت مجبور کیا تھا کیوں کہ وہ مجھے
ابی چھوٹی بہن سجھتے تھے پھر مجبوراہم کو جانا پڑا پھر
ہم ان کے گھر پہنچ کئیں و بال شاہد اور سرور بھائی
اور اعجاز موجود تھے ان کی ہویاں موجود نہ تھیں

جورئ2015

منور

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سوائے بدنا می کے اور ذلت کے معاشرے میں بدنامی کرنے والے شاہد جیسے کئی موجود میں مرف مجت کے نام محبت کو نایاک کرنے کی كوشش ميں سركرم بيل يدمجت كے نام پرجم كى خواہش یوری کرنا ہے معصوم اور عزت دار لوگوں کے جسم ہے کھیلتا ہے میں اپنے وامن پر آئج نہیں آنے وے عتی تھی مجھ میں ایٹھے برے کی تمیز تھی میں شاہد کی حال میں نہیں آتا جا ہتی تھی بھلا محبت کا جذبہ ایسی دوئتی دیتا ہے کہ کس کے جذبات سے کھیلواور بورے عالم میں رسوا کر وو محبت کے نام پر کیچر احیمالونبین نبین یاری بہنوں ایسانہیں ا ہے آپ کوسنجالوا ہے دامن برحرف نیرآنے دو پھر میں رات کوشاہ کے یاس نہیں گئی مجھے جو بھی جمجھے کیے بے وفا کیے مگر ایسا غلط قدم بھی نہیں اٹھا عکتی خیر میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھا تھا اور پھر سوئٹی پھر جب صبح المحى توشامه كاموؤ آف تفااس كاموذ تب نحيك بهوتا جب میں اس ظالم کا شکار بنتی خیر میں نے شاہد وے بات کی تو منہ بنا کر کھڑا دیا مجھے اس کی ناراضگی کا پیتہ جل گیا تھا کہ یہ اندر ہے کیا ہے میری متنی عزت قد کرتا ہے چرود بغیر کچھ کیے نے روانہ ہو گیا پھر میں نے کال کی مسلسل کال پر بات کی آرتم کے سے محت میں کرسکتی اگر کروگی بھی تو جھوٹی مجھوٹے عبد و پیاں تشمیس کھاؤ کی اور میری طرح ہے اے حچوز دو کی وہ مجھے بے و فاہر جائی کہار بام سب کھے تی رہی اگر میں اس کے أبني پراس سے ملنے چلی جاتی تو یہ باتمی سنانہ یز تی خیر پھر سرور بھائی کی کال آئی میں نے سب مجھ کیاتم آرتنی سے مجی محبت نبیس کر عتی میری محبت ہے شاہد اور میری محبت ایبا کیسے کرسکتی تھی سرور بھائی بس بہی الفاظ کہتار ما کہتم کسی ہے بیار نہیں ٹرعتی پھر دوسرے دن شاہ نے کہاتم حسین

بھائی ہے کینے جار ہی تھی اور اس بہانے شاہرے بمى ل سكول كى مجھے كا بية تھا كەمىرى خوشيوں كوكسى کی نظرلگ جائے گی اور ساری زندگی ای خوشیوں کا ماتم مناؤں کی بھر میں شام کو پہنچ گئی ہے ہے کی جلی اور شاہ ہے بھی یات کی پھر رات کو شاہ نے مجھے اسکیلے میں لمنے کو کہا میں نے انکار کرویا کیوں که میں نہیں جا ہتی تھی کہ میری عزت ابرو پر کوئی غلط داغ کگے میرے خاندان کی عزت شہرت خاک میں مل جائے میرے والدین کا شرم ہے سر جَعَك جائے ميرے بعائي معاشرے ميں افتے جینے کے قابل نہ رہیں مجھے سب کی عزت شہرت کا مان تھا میں لڑکی تھی وہ مرد تھا محبت کے جھانسے میں کوئی غلط کام ہو جائے ساری زندگی کا پچھتاوہ جب جائے میں عزت واراز کی تھی رات کو باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں ملق تھی اڑ کی جب گھر کی وہلیزیار کر جاتی ہے تو وانپی گھر کے سارے راہتے بند ہو جاتے میں عورت کا سب کچھ جار دیواری کے اندر بی ہوتا ہے گھر سے باہر جانے والی او کی نہ معاشرے کی رہتی ہے تا اینے مال باپ بہن بھائیوں کی رشتہ داروں کی ہوتی ہے بدنا می کی ذلت اس کے نصیب ہو جاتی ہے میری تربیت ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہوئی تھی میں کیے اینے ہاتھوں ہے اپنے خاندان کی عزت کو محبت کے تام پر قربان کر علی تھی بال محبت میں ضرور اندهی تھی اپنی اچھائی برائی کا راستہیں ہولی تھی اب اپنی مزت میرے ہاتھ میں تھیمیں پچوبی کی علی تھی۔

ا بنی عزت کوشاہر کے باتھوں محبت کے جوش میں پامال کرسٹی تھی ہا ہے محبت کہتے ہیں کیا طاپ کرنے کو محبت جوان ہوتی ہے کیا محبت کے کس بھی افسانے میں ایسا لکھا ہے کہ محبت ایسے ایسے موذیر ہوتی ہے جس کی کوئی منزل مقصور نہیں

2015 From Web

جوائع 148

بجنور

مبت کے فیلے کریں سوچ سمجھ کر کریں اپی عزت ایرو پرداغ نه آنے دیں انسان کی عزت اپنے ہی ہاتموں میں ہے جاہے وہ قدر کرے یا نہ کڑے امید ہے کہ بیر کہائی آپ کو پیند آئی ہوگی۔ اپنی آراے مجھے نوازے گا۔ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہول۔

> اب کے یہ بارش خوب بری ہے ابكهيه باول كياخوب كرع جي ان بادلوں اور بارشوں سے د کھے اب كما كهاني جي

ان ہے میں نے کہا کس کو ماسکتے ہود عاض اس نے کہاکی کو مروہ تم نبیس ہو

اك لا كى جوتنائى مى مرتى ب تنائی میں جیتی ہے جہائی میں روتی ہے محفل میں وہ ہنستی ہے دولا کی بہت بی انجھی ہے وويار كى المك كرتى ب ووفغالجي جم حربتي ب جمے علاقی ہودایا کول كرتى ہے ميراتم ايسا كول كرتي جو

> ووبعي كبادن تصامتساب ندكوني عم تصندكوني ياد اب تویادی مجی بیں بے صاب اورم محم محمرے بیں

مجيغم كايتانبس تفاماره دوست جب جموز محياة غم كااحساس موا .....عافيه خان كوندل

تم حسين ہو بہت خوبصورت ہوال ليے اینے آپ پرغرور کرتی ہوتم کواپی خوبصورتی پرفخر ے تم حسین ہوای لیے مجھے ملنے سے انکار کردیا اس پاکل کو کیا ہے کہ میں کس طرح اینے او بر فخر اورغروركرتي بول چريس نے كہا-

ما نا كه بهم حسين ميں تيري نظروں ميں شام كتناحسين بنادياب تيري عابت نے اے کون کم جیسا کہتم سوچتے ہو ویسائی م کھی میں شاہر تم نے میری جاہت میرے بیار کو سجھنے کی کوشش نہیں کی میری الفت میری محبت پر يقين مبين كياميري عزت ميراسب يجلقاميرا بيار سیا تھا میری رگ رگ میں تم ہو پھر پچھ دفوری تک ہات نی کی پھر کچے دنوں بعد شاہ نے کہا۔ آرتم شادي كرلوالله تعالى احجما جيون سأتمى

وے گاجس ہے تم بہت خوش رہوگی۔ مجھے بڑا د کھ بواکل تک جومیرے لیے اپنی جان و ہے کے بے خاصر تھا آج وہی تحص مجھ سے کہدر ہاتھا کہ شاوی کرلووہ بھی کسی اور سے جیسے وہ مجے ہے کوئی رشتہ بھی ندر کھینا جا ہتا ہومیرے اس کی با توں پر بے تھا شہرور ہی تھی میں اسکے بغیر کیے جی عتى ہوں اس كے بغير ميراكيے كزارا ہوكا وه كال بندكرك چلاكيا جھے اكيلا چيوز كر بمنور مل نه جينے کی امید ہے نیمرنے کی تمنابس اس کا انظار ہے جوچھوڑ گیا شاید بھی لوٹ آئے میری زندی میں۔ قار من كرام اب آپ بى خود فيعلد كري میں کیا کروں اسکے بغیرا یک بلی بھی نہیں اسکیے گزر ا جاتا ا ب آپ ی کوئی راسته تلاش کریں اور مجھے يتائمي كدكون بے و فايے كون و فايرست -قار مین کرام بیملی میری فریند کی خاله کی کہانی اس میں آپ کے لیے سبق ہے کہ پلیز جو بھی

جواب عرض 149

بعنور

copied From Web

# متقى تنرا - - تحرير ـ رابعه ذوالفقار يشخو بوره

شفرادہ بمائی۔السلام ولیکم۔امیدے کرآب خیریت ہول کے۔ جس آج مجرائ ایک نی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والول کے لئے ہے بیالک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآپ چونلیں محکمی سے بوفائی کرنے سے احر از كري مي كمكي كوني راه مل نه چهوڙي ميكوني اپ كوب بناه جائي مرايك صورت آپ كواس ے محلص ہوتا بزے گادفا کی دفا کہانی ہے اگر آپ جائیں تواس کہانی کوکوئی بہتری عنوان دے علتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یائی کو منظر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کرواروں مقامات کے نام تبديل كرديئة بي تاكد كى ول فكني نه بهواورمطابقت محض اتفاقيه بوگى جس كااداره يارائشرذ مه دار بيس مولاً۔اس کبانی مس کیا چھے ہے ۔ آت یکو پڑھنے کے بعدی یہ مطاعا۔

بہوجائے تو دیتی جاؤ۔ سسر کا حکم مجمی این اسلی جان کو بی بجالا ناتھا بى ابوابھى لائى ہوں۔

جی ج<u>ا</u>ہتا ہے اٹھا کر اہاہر بھینک ووں جب دیکھوروٹے کے سوا کوئی کام نہیں تمہاری طرح تمہاری جی کو۔۔

علی پلیز۔میری ہی تہیں یا کیزہ آپ کی جمی بني برايك مسخرانه نكاه وال كروه غالبامال کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ رانیہ طائے کی ٹرے لے کر جب دروازے تک گئی تو مگویا سسر کی آواز نے اس کے قدموں برففل لگادیا۔ ایک ایک کر کے نجانے کتنے آنسواس کے کرتے میں جذب ہوتے

علی چتر میں اور تیری اماں اب بر حامے کی والميزير مي رانيه مارے وجودے ي كمالى ب

تیری امال کے سامنے آج میں نے جب

ارے سنتی ہو۔ رانیہ کہاں روگی ہو مير ےموز بے ميں مل رہے

تم جیسی بے عقلِ اور ان پڑھ مورتوں ہے امید بھی یہ بی کی جاعتی ہے کہ جن کو اپنی ذمہ داریاں بوری طرح خوش اسلولی سے بھانامھی

آئی ایم سوری علی موزے آپ کے کویٹ ے قدرے فاصلہ برر کھ کر کی ہوں بہنا تا بھول کی وہ بھی طنز کئے بنا نہ رہ کی ۔

ہو یوشٹ اب ہمیں زبان درازی کس نے سکھا دی ہے آئندو آگر ایسا لہدر کھا تو حمہیں فارغ كرنے من ايك منك كا وقفہ بھى ہيں لگاؤں گا۔وہ وبتل كرره جاتى اور بميشه كى طرح آج بھى اسے یا گیزہ کی دجہ ہے خاموش رہنا پڑا۔

ارے رانومیری دوائی کہاں رکھی ہے بی امال ابھی آئی ۔ ہماگ کر ساس کو دوائی بال

جوري 2015

جواب عرض 150

غم عاشقی تیراشکر به

# MINN.PARSOCIETY.COM



يبنا ہوتا تو زياد واحما لگنا تھا۔ اوہ آئی ی ۔ تو آپ کے علی بھائی نے کہا پھر تو واتعی جینج کری لوتو بہتر ہے۔ آئی تم بھی ۔وہ چلانے کے سے انداز میں

اد کے او کے رونے کی ضرورت نہیں علی خداق کررہے ہوں مے میری بہن تو لاکھول میں

ایک ہے فنکشن سے واپسی پر رانیہ تقریبا آ دھا محنشہ سیاندی شیشہ دیکھتی رہی کیا میں بالکل بھی اس قابل نہیں کہ علی مجھے ایک نظر ہی و کھے لیتے۔ آنسوؤں کا پھندہ

جیے اس کے تکلے میں چینس کررہ گیا۔

نائس لوكتك ملى كى آواز پر ميں نے چو كي كر ديكھا۔ كاش آپ مجھ سے نخاطب ہوتے على كو فاله سے خاطب دیکھ کر ہیں اب بینج کررہ گئی دونمبر میں دیوا تیری سوئنی کت واک نو وہ شاید اور بھی مجھ کہتے میں جا کر منہ وحو نے لگ گئی۔ بحر کو بتاتے ہوئے وہ ایک بار پھرے رونے لگی۔

اور ینابلیواٹ ۔ بارات کا ٹائم ہوگیا ہے جلد جلدی تیار ہوجاؤ اوراب کسی ایسے انسان کے لیے مت رونا جس کی نظر میں تمہاری اور تمہارے آ نسوؤں کی کوئی قدر دقیمت نه ہو وہ صرف اثبات میں سر ہلا کررہ گئی۔

کیاتم مجھتی ہو کہتم میرے قابل ہو۔وہ اس قدر ہلک پر دہل کررہ گئی۔ میں تم سے مجھ ہوجھ ر ہاہوں کیا تم پیدائتی منحوس ہو یا پھر یہ انہوتی ميرے ليے ہے بي ۔ وہ دل برداشتہ اسے ب چین نظروں سے دہمتی رہی کہ کیا منہ دکھاتی اسے کتے ہیں۔

اس نے بائیں جانب تحو تکر تحمکا نداز میں است فاطب کیا تھا۔ وائے کا کہا تو رائیے نے مجھے سوسو باتیں سنائیں بیٹائم کوشش کر کے ہمیں باہر بھیج وو حار ہے بجینے رضوان کے یاس ہم اولڈ ہاؤس میں رو لیس

ابو جائے بن کی ہے ایک اچنتی ی نگاہ ان کے چو تکے ہوئے چم بر ڈال کروہ ملسر باہر حاچی تھی۔

چناخ ۔ علی غضب ناک ہور ہاتھا ہے س انداز من حائے ویے کر آئی بدسلقہ عورت۔اس قدرز ورہے مارا گیاتھٹررانیاہے حواس برقرارنہ ر کھ مکی لیکن ابھی تو بہت ہے عم اور جمی سبنایاتی تھے

رانیکا نام اس کے ابانے رکھا تھا وہ قدرے گورے رنگ کی ایک متوسط کھرانے میں پیدا ہوئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ پروان کی ہے جا ہے وہ انجانے میں اپنے دل کی دنیا بسائمنی تھی اسے ا بی خاله کا بیٹا آرز وزندگی اور خلیق مقصد لِگنا علی عمر میں ہے رانیہ ہے یا بچ یا جوسال بڑا تھالیکن رانیہ کے لیے اس کی یا دول میں اس کا جمسفر وہی تھا اس کے خیالوں کا حکمران دی تھالیکن کیافرق پڑ ۴ تھا اے محتق تو ہو گیا تھا وہ اس بات پر رب کریم کا شکریہ ادا کرتی جب مجمی کسی فنکشن میں لڑکا یا کوئی لڑی علی کی خوبصورتی کوسراہتے اسے کیا ہے تھا کہ اے ندمرف عاشقی پرشکریدادا کرنا تھایا پھرتم عاشقی

سعديم كول روري بو-رائی آئی دیکھوؤرا میرے کیڑے بیارے جیس ہیں۔ اور پاکل لاک کس نے ایسا کر دیاتم ہے ویموتہارے شرارے کے کرتو بوری مہندی یں کی ایک کا بھی نہیں ہوگا۔

علی بھائی تو کہدرے تھے کہ تمہاری آئی نے

جوري 2015

جواب فرض 152

غم عاشقی تیراشکریه

یا در کھنا جس دن تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو اس کھڑکے لیے تہارا داخلہ ممنوع ہوجائے گا۔ تہارا داخلہ ممنوع ہوجائے گا۔

آ ہے۔ گنٹی ازیت ناک ہے بیرات۔ کیاا ہے بی سہاگ رت کیا جاتا ہے اس نے تاسف سے سوچا۔ دہ ذلت کی چھیفیں اس کے وجود پر ڈال کر باہر جاچکا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں بس علی کو ما نگا تھا پھر د کھیکس بات کا تھا علی تواسے لی بی گیا تھا۔

ہائے سویٹ گرل علی کی آ واز پر جب رانیہ نے بلٹ کر دیکھا تو اے اپنے قدم ساتویں آسان پرمحسوں ہوئے۔ یائے۔ بریقنی کے عالم میں وہ صرف اتناہی

ہائے۔ بے یقیٰ کے عالم میں ووصرف اتناہی ہے گی۔

وہ۔۔علی۔۔وہ علی۔ا می نہیں ہیں۔ اوہ خالہ کھر برنہیں کیا چلو پھر بھی کھبرانے والی کون می بات ہے جھے تم سے کام تھا۔ ک۔ک۔کیا کیا کام تھا۔

چلور ہے دوا بھی ہے تم ہے کام کروانے لگ گیا تواجیا نہیں گئےگا۔ پھر سہی خدا حافظ۔
وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہتی اگر سعد بیدا ہے ابھی بھی ہلا کر نہ کہتی۔۔۔ آبی میں تمہیں نمین بارآ وازیں دے چکی ہوں کہاں کم ہو۔ نہیں بچھے بکن میں کام ہے بس ادھر بی جاری تھی۔۔

یاالنی۔ مجھے معاف کردے۔ میرے مولا میری خطائی معاف کردے مجھ پر رحم کردے یااللہ مجھے یاالنی مجھے ۔۔ مجھے اپنی رحمت ہے ڈھانپ لے۔کانیتے ہوئے لیوں سے کی جانے ڈھانپ لے۔کانیتے ہوئے لیوں سے کی جانے

ڈھانپ کے۔ کا پیچے ہوئے کیون سے کی جانے والی فریادی آنکھوں سے بہتے پانی خوف سے لبریز

دل اٹھے ہوئے ہاتھ آج بھی سب کھی کے لیے تھا لیکن محبت بھرے دل سے نہیں حقارت سے ۔ بارب میں نے علی مرتضی کو ما نگا تھا میں نے محبت کی تھی پاکیز و محبت جہاں صرف میں تھی اور میری یادوں میں بسنے والا دہ داحد میرے خیل میں میرا ہمسفر ۔ پھر کسی خطاکے بدلے مجھے دوندل سکا۔

امی کیااللہ تعالی ہرد عاقبول کرتے ہیں دوای
کی گود میں سرر کھ کر معصومیت سے یو چیدری تھی۔
جو ہمارے حق میں بہتر ہوئی ہے دوقبول کر
لیتے ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوئی ان
کے بدلے میں اجرال جاتا ہے کہ ہم نے تو ما ڈگا نہ
ا

کین ای جان بھی بھی تو الی دعا بھی قبول نہیں ہوتیں جوہم نے رور وکر ما تگی ہوں اورا یک دفعہ پھر خاموش آنسوؤں کوا می ہے چمپاتے ہوئے نجانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔

نہیں ہمدائی صاحب میری دو بی بیٹیاں ہیں میںان کوغیروں بی بیانے کاسوچ بھی نہیں سکتا ابو کی آواز ٹی وی لاؤ نج تک آر بی تھی ۔ علی دو محہ بھی د

علی بیٹا مجھے بھی پہند ہے یہ آ وازای کی تھی۔ رانیہ کی آ کلے بے یقین خواب و کچور ہی تھی آ پی چائے کا احساس کتا احجا ہوتا ہے نہ سعدیہ کے بوچھنے پر وہ چونک گئی کہ وہ جوس رہی ہے خواب نہیں حقیقت ہے۔

ہاں سعدیہ چائے جانے کا احماس بہت پرکشش اورسل کش ہوتا ہے اب دیچے جیسے میں نے علی کو چاہا اور اب پانے بھی جاری ہوں دیکھ اللہ نے میری فریاد من لی ہے وہ مجھے ل جائے گا اور جب پھروہ مجھے چاہئے گا تو میں محبت ہے لبریز ہو جاؤں گی۔

جواب عرض 153

غم عاشق تيراشكريه

2815(1)37

اہیں مانکا ہے اور دو صرب می میں من می چو چو لا لفظاتو شايده وفراموش كركني تعي بٹا کیا سوچ رہی ہوا می رانیہ کے پہلے ہوتے چیرے کود یکھا جہال بہت دور انگینیاں نظر آرہی

نہیں کچےنہیں ای مجھے آپکا ہر فیصلہ منظور ہے امی اُس کے سر پرمجت ہے بھوسیہ دے کر و عائمیں دیتی اینے کمرے کی طرف بڑھے لکیس اور رانیہ وہی برمجیمی غلی کی بادشاہت کاہمنوا بنے کے خیال ہے تو ہونے لگی۔

آ بی کالبنگا کہاں ہے سعدید کی آ واز پھراُ سکے بعدا بو کی آواز

سعديه بإني بلاؤ بيئامبمانوں كو يوچھو يجمه اور چاہے۔۔ بیخالہ تھیں۔ عباس صاحب رجھتی میں تھوڑا وقت رہ

گیاہے آپ اپی بنی کو بلوا کمیں یارلرے میں تایا ابو بولے تھے ہرطرف شوراورخوشیوں کا ہنگامہ بریا تھا اورآ خرنکاح کی گھڑی آئی گئی تھی۔

آ ب کوعلی ہمدانی قبول ہے اس نے ایک بار پھر ہمدائی کے نام کونظر انداز کیا تھا اور قبول ہے قبول ہے کہ کرعلیٰ کے سنگ روانہ ہو گئی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہوتے منتئ اے علی مرتضی تہیں ملاتھ اور اس نے علی مرتضی کوتو ما نگاعی نہیں تھا اس ہے تو بمیشہ علی کو ما نگا تھا اور است على ل كيا تفايه

آج اس کا دلیمه تفالیکن گھر کا ہرفر داشک بار تھا عباس صاحب سب کوچھوڑ کر چلے مجئے تھے اور اے کیا ملاتھا صرف دکھ۔

ابوزنده تحقق جيه وه بھي زنده كليمكي اوران کے جاتے ہی خوشیاں بھی جیےروٹھ کئیں تھیں رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ آج ابوکوگرزے ہوئے تمیرا دن ا کی بتا 'کی دو کیا سو چنے لک می ہوائل نے باتديرے چرے كآ كے ابراتے ہوئے كہا۔ ہاں ہاں میں یمی سوچ رہی تھی کہ واقعی عا ہے جاتا بہت وگفریب ہوتا ہے۔ آئی احد بعالی آئے ہیں ۔سعدیہ نے مکن ہے آواز لگانی۔

احمد على كالحجومًا بمائى \_ على سے وابسة كوئى مجمی رشته ہواا ہے تو سوچ کر بی تقویت ل جاتی۔ آ وُ احمد کیا کھا وُ گے۔ا جار گوشت بنار ہی ہے ہاری سویٹ سنڑ۔

نہیں نہیں رانیہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے امل میں مجھے قالہ سے بات کرتی ہے ای نے پیغام بھیجا ہے میں ایک بار پھرانی خوش رنگ دنیا میں پھول چننے برال کی میں اور اخدا ی کے مرے كى طرف جارے تھے جب اى كى آوالاس كراحمہ مجھے اور میں اے دیکھنے لگے۔

ارے نہیں کسی تضول رسم کی ضرورت نہیں۔ ہی جی عباس صاحب کے خیال میں بھی سادگی سے سکلے ہفتے رضتی کی رسم کرلیس سے کیوں کہ ڈاکٹرنے منقت ہے منع کیا ہے عماس کو۔۔۔ ماں تی بالکل تعیک کہا ہے رانیہ سے علی ک بات کرلوں کی آج او کے بائے۔

امی فون بندکر کے پلٹی ہی تھی کہ مجھے د کیے کر ان کے چرے کے رنگ بدلنے گئے۔ ای جان کیا بات ہے میں جودل عی دل میں خوتی ہے پھو لے نہیں ساری تھی توای ہے یو جولیا

اریے بھائی کیا جلدی ہے بتا دیں کی خالہ آ پکواحمرآ نکه میں شوخی لے کر بولا۔

جاؤ ران بيناتم جائے لاؤ ای نے احمد کو محورت ہوئے عم صادر کیا۔

احمر کے جاتے ہی ای نے رانیہ کو کھانے کی تعمل رمختر بتایا کہتمہاری پھو پھونے علی کے لیے

غم عاشقی تیراشکریه

جوري2**015** 

جواب عرض 154

طرف کی ای کو پرسکون دکھ کروہ قدرے کر وہ جمرانی ہے اُن کے پاس دیکے کممل کے گداز تکھے پر بیٹر کئی۔

امی ایک بات پوچیوں اس نے تغیر تغیر کر الفاظ ادا کئے ۔انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر ہی اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔

ای آپ کوعلی ہدانی کے اس نصلے نے کوئی تغیس تو نہیں پنچائی دو ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ گئی۔

منیں۔۔امی نے ایک تک سے جواب دیا۔ اور پھر خود ہی اس کے اندر کی خاموثی کو تو ڑا تما انہوں نے خو دہی بات جاری رکمی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور بات علی مرتفعی نے پیتہ کروایا ہے۔

آور آج بی علی تنهارے لیے کوئی پر پوزل لا رہا ہے اور ایک بار پھرتمہارا کمر آباد ہو جائے گا انشاء اللہ تم ماضی کی تمخیوں کو بھول جاؤ گی تم جاؤ آرام کر دعلی آتا ہی ہوگا۔

دین ائیر پورٹ پرضوان جو کہنے کواب اس کاشو ہرتھا اس کے ہمرا دی زندگی کا آغاز کرنے جا ری تھی پاکیزہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا وہ خاموثی تھی اوراب اے ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا تھارضوان اسے پاکرخوش تھا وہ جوش میں اسے اپنے ماضی کی یادیں بتار ہاتھا۔۔۔۔

محمین با ہے رانیہ میں اللہ کے بعد علی کاشکر گزار ہوں اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں کنوارہ ہی دہ جاتا۔ ہا ہا ہا۔اور پھرخوشی ہی فضاء میں قبقہد بلند کر کے اس نے ایک بار پھرا پی بات کو ممل کرنے کی سعی کی۔

تم بھی بڑی شے ہو یار تہیں ماصل کرنے میں مجھے دی سال لگ گئے تہارے چوجا تعااور على مرتضى بى تعاجوات كى د د باتفار و و كول راند كومجت سے لبريز تسليال د ب ر باتفاده مجمى سجيري تبيين كى آخرات اپنے كمر آنا بى پراتفاادرو ، آئى غير متوقع طور پر يبال كى نے اسے دو بول كى نے بحى نہ كے تنے كيا يہ أسكى على بيو پيو تعميں أسے كس مناه كى سزال ربى تحى اور بابى نبيں كہ كب تك اسے بيسز البطنى تنى ۔

آپ کیلئے جائے بناؤں سردی محسوں کرکے
اس نے پوچھاتھا پھر وہ ہی سردلہد پھروہ ہی ہے
مبری وہ کٹ کررہ جاتی جب اس نے گھر میں خوش
خبری شائی تب بھی لہجے ویسے ہی کاٹ دار ہے
اور پھر پاکیزہ نے جنم لیاجسے دیلے کرائی سعدید
اور وہ خود خوش تھی اور کسی کے چبرے پرخوشی کا کوئی
تاثر تک نہ تھا۔ وہ زوردار تھیٹر جواس کو بغیر کسی خطا
کے کھاٹا پڑا تھا اُسے حواس با ختہ کر گیا۔

علی میرے یفین کریں میں نے بھو بھاجی سے ایسا کچھ نہیں۔۔

میواس بند کروا بی ورنه اس کوکوژ اکر کث سمیت اُنٹھا کر باہر پھینک دوں گایا در کھنا

ہوتم کواس کرتی ہوتم ایہ you shut up بہوتم کی ہوتم ہوتم ہے تھی وہ اپنی کمل ہے جہی وہ اپنی کمل کرتے ہوتے ہوتے ہی ہوتم کرکے جا چاہا اوروہ بے بیٹینی کے عالم میں بس اُسے جاتا ہواد کیمتی رہ گئی۔

کیا میر کے کی کے ساتھ غلا تعلقات تھے بھی نہ تھنے والے طوفان کواورائے اندر کی ویرانیوں کو گھوٹی کرتے ہوئے وہ سوچی رہ گئی وہ تو جانتی بھی نہ تھی کہ کون سارازافشا ہونے والا ہاس کی آ تھوں سے بہتا پانی اور ذلت آ میز چھنٹوں سے آلودہ و جود دہ بس اتنا جانتا چا ہتی تھی کہ آ خراس سے کون می خطا سر ذرہوگئی ہے جسکی سرانے اُسکے وجود کو چھلٹی کردیا تھا۔

آج کتنے بی دنوں بعد دوای کے کمرے کی

غم عاشقی تیراشکریه

جواب عرض 155

آئی پلیز پھو پھوتم ہے ملنا جا ہتی ہیں دوسری طرف سعد میدالتجاہ کررہی گئی۔
اس نے سعد میدکوسوج کر بتانے کا کہدکر فون رکھ دیا تھا اور پھر رضوان کے اصرار پر دہ پاکستان پھو پھو کے گھر پر تھی مجھے معاف کردو۔رانیہ۔
کی عالم میں ان کود کھوری تھی معاف کر دو بینا ہے گیا۔ دہ تذبذب میں نے تمہاری ماں کود کھ پہنچانے کے لیے بیان میں نے جان میں نے جان بیسب کیا تھا جھے معاف کر دو بینا میں نے جان بیسب کیا تھا جھے معاف کر دو بینا میں نے جان بیسب کیا تھا جھے معاف کر دو بینا میں نے جان بیسب کیا تھا جھے معاف کر دو بینا میں نے جان بیسب کیا تھا جھے معاف کر دو بینا تھی ہے معاف کر

میں نے آپ کو معاف کر دیا بھو بھو ادر پھر پھو بھو اور ان کے بعد اس کی اپنی جنت بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی احمد اور سعیر پید کا رشتہ طے کر کے اس بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں تھیں اور ایک بار پھروہ و رانعوں کی دہلیز بڑتی ۔ مما پلیز مجھے یہاں ہے نے جا کمیں پاکیز و کی التجاہ پر اسے ترس آنے لگا تھا رضوان تمہیں ہرگز برداشت نہیں کریں گے جان ۔

میری بنی اللہ تمہارے نعیب الجھے کرے پہتہ نہیں تمہارے نعیبوں میں کتی تفوکر ہیں اتی ہیں۔ سعدیہ کی رفعتی کے بعد پہتہ نہیں تمہیں کہال رہنا ہے ہمارے ساتھ رہے کی ہماری بنی ایک دن کھلے ور واز ہے سے رضوان اندرآیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ یا کیز و ہے معافی ما تگ رہاتھ

اور پھر خود جا کر سعدیہ کی رحمتی کے لیے ایسے میں پہلے کر دائی۔ سعدیہ احمد کے سنگ رخصت ہوئی میں کے ایسے میں دو مینوں زندگی کے اک نے سنر پر چلنے تھے مما بیس ان کوکیا کہہ کر بکاروں۔ جس ان میکر تم مجھے زیادہ دیر نہیں بکار سکو می مضولات کر تم مجھے زیادہ دیر نہیں بکار سکو می

رضوان کے جملے پر جیے رانیہ کتے میں آگئی تھی۔ او کے رانیہ ۔ میں یا کیزہ کی شادی کر دول گا اور پھو پھوکو تمہارے خلاف کرنا بھی ایک مددر ہے کامشکل کام تھایار علی نے بہت مشکل سے تعبوریں تمہاے سرال تک پہنچائی تھیں ۔۔۔ تم بکچے تو بولو۔

علی مرتضی نے آپ نے اتی مددی۔ اوہ یہ تو تمہیں بتایا ہی نہیں علی فا نقہ کود کھے کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور جھے تم تک وکنچنے کے لیے اس کا سہارای کارآ مدلگا اور فا نقہ میری لاڈلی اور اکلوتی بہن کارشتہ ای شرط پہ طے پایا ہے کہ تم مجھے مل کئی ہواس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھارضوان

الجمي بھي ٻول ر ہاتھا مگرو وين تبيس ري محي۔

ہیلو۔ رانیتم تھیک تو ہو۔ پلیز مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ او کے نمیک ہے تم آرام کروکل ملتے ہیں وہ

دوے حلیت ہے ، ارہ کردس ہے ، ان وہ کرے کی بتمال بجما کر شب بخیر کہ کر سومیا تھا تکر شایداس کی نینداڑ گئی تھیں ۔ علی مرتضی ۔

اس کے کانوں میں آواز آئی پرسوہمیں بازار جاتا ہے فائقندگی ایم ایس می کمپلیٹ ہوگئی ہے اوروہ آربی ہے

اس کی شادی کی ساری شانگ تم کوئی کرنی ہے اور پھر ایک ماہ بعد وہ اپنی آگھوں کے سامنے اپنے ہی ہوتے ہی ہے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے کے ہزاروں خواب جس کے ساتھ روانہ کردیا جس کے سنگ رخصت ہونے کے ہزاروں خواب اس نے اپنے لیے دیکھے تھے۔

علی مرتفعی تم نے میرے ساتھ کیا کردیا۔
اپی خوشیوں کو پانے کے لیے تم نے میرے
سرکی جادر جھے ہے چین لی لیکن کیوں وہ جب کوئی
جواب نہ پائی تو بس خاموش آنسور وکر چپ ہو
جاتی تھی وہ زندگی کے مجمونا کر کے اب اے
گزار نے میں قیامت محسوں میں کرتی تھی کہا کیا
بار پھراہے یا کتان آنے کا کہا گیا۔

غم عاشقی تیراشکریه

جواب حرض 156

copied From Web

تم نے تو بہار کو رخ پہ کا لیا میں نے خزاں کو اپنا مقدر بنا لیا اک تیرے دم سے عی میرے چن می بھار کی تم كيا كے كر جو كو خراؤں نے آكيا قدموں سے وحول بن کر جو کینے لگا عمل کاٹنا سجھ کر آپ نے دائن چھڑا لیا یہ بھی کیا ادا تھی کہ پہلو جس فیر کے دیکھا جھ کو تو اپنا چھو چھیا لیا ہم بھی تیرے بوس میں عل رہے تے ہم نشیں د چپ چاپ تو نے اپنا علی محمر کیوں با لیا دو فخص خوِش نعیب ہے میری نگاہ میں جس نے تم دیات کو دل سے لگا کیا اپنا تو یہ اصول ہے جہاں میں آئ جو غم دیا کی نے وہ ہس کے اٹھا لیا ٢٠٠٠٠. سيد چنائي آي-لا مور

مور کیا جی نے مجھے ایک نظر میں اب کک بھی ملکا ہے میرے دیوہ تر میں اک عمر سے ہے جس کو بھلانے کی تمنا آرام سے رہتا ہے میرے دل کے محر میں تجویز کرے دوا مجھ کو جو بھی زمانہ تخفیف نبیں ہو کی میرے درو مجر میں کوئی بھی سر منزل مقعود نہ پنجا کھنے کو تو سو لوگ کے جھے کو سنر میں اس واسطے کم کما ہے الفت کا صلہ مجی شر کے بھی تو وہ حرف میں اس لفظ بھر میں تسکین کہاں کمتی ہے پرولیں میں آی ، آرام و سکون ملا ہے مرف تیرے عل در سے ١٠٠٠ سية سيد چناني آي-الاو

جوري 2015

جوا*ب عرض* 157

بہت جلد رانیہ نے خدا کا لاکھ لاکھشکر ادا کیا کہ خوشیال میری منتظر بیں اب وہ سفر پر روانہ ہو کی تعے بظا برتو بہ سفر دی کا تھا مگر در حقیقت بہ خوشیوں کا

ایے چرے کو اینے ی اشکول سے دھو لیتے میں ہوجائے در تو منزل کو کھو دیتے ہیں ایے جیون میں نہیں بایا مجھی کوکی سایا ہر بار آس کے بودے کو بو دیتے ہیں آج کک کچھ نہ دیا مجھ کو ان عزیزوں نے جو ما گلول ملتا نہیں جو نہ ما گلول تو دیتے ہیں اب تو حمران ہوں میں جیون کے زالے کھیلوں الهيل جھکا يالهيں گراوہ ديتے ميں بھلاؤں میں کیسے گزرے ہوئے ماضی کو کرن یادآتے میں وہ کمنح بو رو دیتے ہیں مشور کرن۔ پتولی

غرس

جس جلسے ہیں سبی سینے آ ہاں سے یوجہ لوتم سب چھوڑ گئے اپ ای جہاں سے پوچھ لوتم مرجعائے میں قسمت کے مکشن کے سبحی ایودے نبیں شکواہ بہاروں سے بوستال سے یوچھ لوتم مشکل ہے میراجینا ہرسانس انگی مجھ میں میرا کچھ بھی نبیں بت بے جاں سے بوچھ لوتم جس نے بدلی دنیا میرا جیون بدل دیا کرن ان سارے سوالوں کومبر بال ہے یو چھلوتم کشور کرن پتوکی

چد کموں کے لئے ماتھ نجانے والے تو نے مجھے منزل سے بہت دور چھوڑ بیا جھ کو مزل ہے بچرنے کا نہیں ہے مم تیرے انداز وفا نے میرا دل توڑ دیا ....اےانکی ی-سیت ہور غم عاشقی تیراشکر به

# کون نے وفا

# - بِحَرِيرِ - عابدشاه - بر انواله - 0300.3938455

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کرآپ خبریت سے ہوں گے۔ آپ کی دھی تحری میں آج مجرا یک سٹوری کے کر حاضر ہوا ہوں بیسٹوری حقیقت برجی ہے امید ہے کہ آب اے جلدشائع کر کے شکرید کا موقع دیں مے میں نے اس سٹوری کا نام ۔ امتحان ہے زعد کی ۔ رکھا ہے بیایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت اوٹ چکا ہے کامران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قارئین دعا کریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار من كوركهاني بهت يسندآ ئى۔

ادارہ جواب عرض کی یائی کو دنظر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شیال تمام کرواروں مقامات کے نام تبديل كرديئة بين تا كدكسي كي دل هجني نه هواور مطابقت محض اتفاقيه هوگي جس كااداره يارائشرذ مه دارمبين ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھے بیتو آپ کور صنے کے بعد بی بند یا کے

میرے درد کے دوگواتھے دونوں بے زبال

میں ہے۔ میں میں آپ کے سامنے ایک سٹورِی بیان کررہا ہوں جو تی ہے اس اڑ کی نے جھے سائی ہے اور التجا کی ہے کہ بھائی میراورو شائع کروا دو میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرر ہاہوں آپ لوگوں نے فیصله کرنا ہے کہ کون بے وفا نکلا دونوں میں میری دعا بكالله كى كاتمايان كرے جواس الكى كے ساتھ ہواہے پی نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اپنا ینا کر چھوڑ جاتے ہیں کیوں اینانے کا احساس ولاتے ہیں کیوں جموثے خواب دکھاتے ہیں کیوں ا کلے انسان کی زندگی تاہ کرتے میں آخر کار ایسا كول كرتے بي كول اتنے برحم بيل-آيے اس کی زبانی سنتے ہیں اس کی در دمجری داستان۔ برانام مینی ہے میں ایک اچھے کمرانے ہے تعلق رکھتی ہوں میں اپنی زندگی میں بہت خوش محی

ند فغلوں کالبونکا نے کتا ہیں بول یاتی ہیں کے کیونکہ مجھے کسی کی فکرنبیں ہے مگر میں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں این محروالوں سے الل ای زندگی بہت خوشخالی ہے بسر کرری تھی مجھے دنیا کا لوئی یہ نہیں تھا میں نے آٹھویں کااس تک تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد میں نے یو حالی مجھوڑ دی دل جر گیا تھا۔

ایک دن ہم سے کروائے کزن کے کھر جارہے تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے راہے میں اچا تک بہت تیز بارش ہونے لکی موسم پہلے ہی خراب تھا ہم بھیگ گئے آس یاس کوئی ایس مجکہ تہیں نظرة ربي هي كه بم چند منيك رك عيس دور تك مچھ تظرفيس آر ہاتھاوران جگہ تھی ہم بارش میں بی پیدل سِفر کررے ہتے کائی دور کئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا کھر نظر آیا ہم نے سوجا جب تک بارش مبیل رکتی یہاں بی آ رام کر لیتے ہیں ہم کھر کے قریب آئے اور درواز ہ کونوک کیا کافی در تک کرتے رہے پر جا کرآ دمی باہرآ یا ہم نے کہا

جواب عرض 158

خودواري

2015

ابآب مارے كمرآ بالازي ـ میں نے کہا تی ضرور آؤں کی اس طرح وہ ایے ممریطی کی اور میں ایے کمر کاموں میں معروف ہوگئی۔ایک محنشہ بعد صوبیہ کاسیج آیا۔ میں اپنے کھر چینچے گئی ہوں کائی ون کزرجانے کے بعد میں اپنے کھر پہنچ گئی ہوں کانی دن گز رجانے کے بعد میں اپنے ابو کو کے کرمو ہید کے گھر جاتی ہوں تھوڑی دیر و ہاں رہتی ہوں پر گھر آنے کی اجازت لیتی ہوں آج صوبیکا بعائی گھر میں نہیں تھاای طرح میں واپس آخمی۔ مبح آیی نے لا ہورایے کمر جانا ہوتا ہے تو وہ تاری کرری ہوتی ہے اور مجھے بھی ساتھ جانے کا لہتی ہے۔ میں تیار ہوجاتی ہوں پھر میں بھی اپنی تیاری کرتی ہوں ساتھ جانے کے لیے رات نو بج ہم نے روزانہ ہوناتھا میں نے جانے سے پہلے صوبيه ومسيح كياكه مين لا جور جاري جول اي آيي كے ساتھ ان كے گر آ كے سے جواب آتا ہے۔ میں نے کہاویسے پرموبد کے بمرے میں آتاے کہ آپ تو جاربی ہو ہارا کیا ہے گا میں نے کہا کیا مطلب۔ مجھے شک ہو گیا کہ یہ صوبہ ہیں ہے میں مجرکال کی آگے ہے کال انبینڈ نہ ہوئی بل جاتی رہی پھر میں دوسری یار کال کی کہ صوبیہ نے کال یس کی تومیں نے کہا۔ تم نے تو کہاتھا کہ موبائل میرے پاس ہیں بوتا ہے بھائی کے پاس ہوتا ہے تو چر۔۔ وہ جلدی ہے بولی اب میرے پاس ہے۔ میں نے کہا۔ میں لا ہور جار بی ہوں۔ وہ بولی ۔احیما جاؤ۔اور میں نے کال بند كردى \_ اور تموري در بعد سيج آياكمين آپ س ایک بات کروں اگر برانه مانوتو به

مافر میں کچھوریک رکنا جاہے میں انبوں نے کہا۔ تھیک ہے آ جاؤ ہم ان کے کم چلے گئے ابواوروہ آ دمی آ لیل میں باتیں کرنے لگے الله كاكرم جمه يرايها بواكدوه ميرے ابوكا تيجر نكلا ابولوگ کافی یا تمن کرنے لگ کیے۔ ان کے کو جس ایک لاک می جس کا نام صوب تھادہ میری دوست بن گئی مجھ ہے بہت ساری یا تیں کرنے لگ کئی مجروہ کچن میں چکی گئی ہمارے لیے جائے کا انظام کرنے اس کے ساتھ میں بھی چلی گئ اس کی مدد کرنے اس نے مجھے کام نہیں کرنے ویا اورساتھ میضے کا کہا میں میٹھ گئے۔ پھر ہم لوگوں نے جائے وغیرہ کی اتن دریمیں بارش بھی رک حمی تھی ہم نے اجازت جابی اورجانے لکے جاتے وقت میں نے صوبیہ کالمبر مانگا تواس نے کہا کہ میرے پاس تو موبائل نہیں ہے میں اہنے بھائی کا نمبردیتی ہوں اورتم بھی اپنائمبرد کے دو تا كدرابطدر سے ہمارامي نے اسے ابو كائمبرد سے ديا اس نے مجھے آہے بھائی کا تمبردے دیا۔ ای طرح

جواً بنیں آیاتھوڑی دیر بعد جواب آیا ہاں بینی خیریت ہے گھر پہنچ گئی ہو میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کہ شکر ہے ای طرح ہماری ہا تیں ہوتی رہیں دوتی کافی بڑھ گئی۔ایک دن میں نے صوبیہ کو کہا ۔آپ ہمارے گھر آؤ۔

ہم کمرا مے بل گمرا کرموبیاؤی کیاتو آ کے ہے

وہ کہنے گئی۔ نمیک ہے کل آؤں گی سکول ہے چھٹی کر کے۔

مو ہیہ ایک سکول میں پڑھاتی تھی اوراسکا بھائی بھی دونوں نیچر تھے دوسرے دن صوبیہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئی کافی دہر بیٹھی رہی پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اس کے بھائی کو پہلی بار دیکھا تھاصوبیہ نے جاتے وقت مجھے کہا۔ یں نے کہاتم بات تو بتاؤ
علی بولا نمیک ہے تھوڑی دیر بعد علی کامینے آیا
آئی لو ہو میں تم سے بیار کرتا ہوں
میں نے جواب دیا میں جواب نہیں دی علی کو
لیکن دل میں بہت خوش ہوتی ہوں آئی جلدی مجھے
بہت خوشی محسوس ہوتی جتنی عید کی ہوتی ہے علی بار بار
میسی کررہے تھے
جواب دو۔۔جواب دو

جواب دو۔۔ بواب دو میں کہتی ہوں علی میں آپ کوکل جواب دوں گی سوچ کرعلی نے کہا۔

ٹھیک ہے دے دینالیکن انکار نہ کرناکسی کی زندگی کا سوال ہے

میں نے کہاٹھیک ہے پھر کال بند کر دہی ہوں
آج میں بہت خوش تھی کیوں کہ میں علی کوخود
علیہ ہوں گئی ہے اسے دیکھا ہے وہ ہمارے
گھر آیا تھا اپنی بہن کوساتھ دوسرے دن پھر علی کال
کرتا ہے میں لیس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی
کہتا میر ہے سوال کا جواب دو میں نے کال بند کر
کہتا کیا آئی لو یوٹو کہتی ہوں تو علی خوشی ہے جھوم
اٹھا ای طرح ہماری دوتی محبت میں بدل کی تھی
ہماری محبت پروان پڑھتی رہی ای طرح دودن بعد
ہماری محبت پروان پڑھتی رہی ای طرح دودن بعد
میں گھر آ جاتی ہوں وہاں میر ادل ہی نہیں لگنا تھا علی
کی یاد نگ کرنے لئی تھی شام کو میں گھر آپیجی آتے
میں میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ میں
علی کال ملائی اور کہا

جناب میں گھر واپس آگئ ہوں۔ پھروہ بہت خوش ہوااور بولا شکر ہے آپ واپس آگئی ہو۔ پھر بولا اگر میں ایک بات کروں تو براتو نہیں مانوگ میں نے کہا۔ نہیں آپ کریں بات بھر علی بولا بینی میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں یہ میر ہے دل کی خواہش ہے انکار مت کرنا میں ہاں کہو۔ میں نے کہا۔ جواب آیا میں علی بات کررہا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہاہاں کرو۔ کیابات کرنی ہے۔ ووبولا کچھ پوچھنا جاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ جی پوچمیں۔ کیابات کرنی ہے۔ علی کہتا ہے کہ تہاری تعلیم گئی ہے میں نے کہا

کرتی نوکری۔۔ بھر کافی دیر بار کرتے رہے تھے علی میرے ساتھ یہاں تک رات کا ایک نج جاتا ہے ۔ تو میں نے بھر علی کو کہا میں راہتے میں ہوں سفر میں ہوں او کے

میں رائے میں ہوں سفر میں ہوں او کے بائے پھر بات کروں گی۔ تو علی نے کہا۔
اُسے کھیک ہے اچھاا بنا خیال رکھنا گڈ نائٹ
اس کے بعد میں سو جاتی ہوں مبع ہوتی تو رکھتی ہوں مو بائل کی بل یہ گذ نائٹ کا میسے آیا ہوتا ہوتا ہے بھی آگے ہے جواب دیتی ہوں۔ گذنائٹ کا پھر دہ مجھے علی کہتا جواب دیتی ہوں۔ گذنائٹ کا پھر دہ مجھے علی کہتا ہوں۔ میں نے کہا بولو

سی سے بہاری کہنے لگا۔ ہم دوست بن جات ہیں میں نے کہا۔ کیول بولا۔ ویسے بی۔

میں نے کہا تھیک ہے کر لی دوئی ہم دوست بن جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں ای طرح ہماری دوئی ری ہم ہرروز ڈھیروں ہاتیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر ایک دن علی مجھے کہتا کہ عینی میں تم سے ایک بات کرتا چاہتا ہوں بہت دن سے لیکن کرنہیں یار ہاسوچ رہا ہوں کہتم جواد دوگی

جواب عرض 160

خودداري

# بوسف دردی نارووال کی شاعری

یوسف رہے ہیں عمر مجر الزامات کون کہتا ہے ہم کو وفائبیں آتی اسے یہ کہتے ہوئے حیاء بیں آئی باتھ تہیں افعاتے ہونٹ تہیں ہے وقت کی برسات نے ہھگو دیا لميك كراس چراغ ميں ضا منبع ونياول يرستول كواحيمانهين مجحتح یہ جانتے ہوئے بھی ہم کو جفانہیں شدت ري ۽ آج مبح مبع بي اور سی طف سے ہوا مہیں آلی جب آرزوگلی محبت کی تب عم بی جبتج کے موت ہوں تو قضا سالوں سے جمع كرر ما تھا فقير جو کمائی بس ایک رات دروازے کو كنذمي لگانی ــ بوسف دردی ناروال

بھر جھک کر کرنا سلام یاد آتا ہے مين جب بھي وينا حامون صفائي وابسة واندستارے جیے ہیں سا رات وابسة ا ٹی اٹی جوانی کی خوشی میں ہیں! وابسة جفاستم حقارتیں بے رقی اور عدواتي میرے خلاکم دوست ہیں ایسے ایے آلات سے وابستہ بلکی کہیں بھی چیکے گھٹا کہیں بھی مجمائے وابسة

ماضی احیما تھا نہ حال احیما تھا ججر راس آیانه وصال احیما تما یونمی نہیں رکھتا دلچینی زمانہ الجعي تك تراحسن وبهمال احجما تعا وہ طیش میں پلٹا ہے وفا ہے کون میں مشکرا کے بولا سوال اخیما تھا نہیں جاہئیں مجھ کو ادھار کی خوشال ميرا ملال احيما تما کچھ ہیں مجھ جیسے یوکل دیوائے جن کی بہی رٹ ہےزوال احیما تھا دہ خود بی کرے گا پوسف اعتراض محبت يقين تو تبين ليكن خيال احيما تعا عشق میں جو جیتا وہ انعام یاد آتا مرى عزت كابونانيلام يادآتاب لی لوں میں سے بھی تو تسکین مجصے تیری آنکھول کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے مموں کی کڑی وحوب محنی **زلغو**ں میں کرنا آرام یادآتا آنکھوں کا منظر ہو جائے برسات

جواب وض 225

# غلام فريدجاو يدحجره شاه مقيم كى شاعرى

سب دکھاوا ہو گا جھی سوحیا نہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ز دے گا بھی سوجا نہ خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی پھر تنہا حچوڑ دے گا وہ بھی سوجا نہ

یکچه خواب نقے میری آنکھوں <u>میں</u> تجے یا لینے کی حابت تھی چند لفظوں میں ی کہتے ہیں مجھے تم ہے بہت محبت تھی پر تو کیا جانے چاہت کر مجھے بر جالي تو پوچھتے ہم ہب جمی ٹوٹ کے رویا ہے کیا ورو کئی بھی ہوتا ہے یہ خواب حقیقت ہو جائیں س اپنے جیسے مگلداں سے مخصے کاش محبت ہو جائے

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروری تبیں کہ وہ ہے و فا ہوتا ہے دے کر وہ آپ کی آنگھوں میں ا کیلے میں وہ آپ ہے بھی زیادہ غلام فريد جاويد حجراشاه مقيم

ہیں چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مسکرائیں جاوید وہ لوگ صبر کی انتبا میری زندگی کواک تماشه بنادیاای جری محفل میں تنہا بٹھا دیا اس نے الیمی کیاتھی نفریت اس کومعصوم دل ہے خوشیاں جرائے مم تھا دیا اس نے بہت ناز تھا بھی اس کی وفایر مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں ہے گرا دیا خود ہےوفا تھا میری وفا کی کیا قدر انمول تقامیں خاک میں ملاویا اس ئىسى كويا دېرنا تواس كى فرت مېن شامل ہوا کا جھونکا مجھ کر بھلا دیاات نے ا پی محبت پہ بہتِ ناز تھا مجھے اس میں ہوگا وھو کہ بھی سوحیا نہ تھا میں نے خود کو بھلا دیا تیری جاہت تو ہم کو بھلا دیے گا بھی سوحیا نہ تھا

بھی آیا د کرتا تھا بھی پریاد کرتا تھا ستم برروز وه ایک نیاایجاد کرتا تھا زمابنه ہو گیا کیکن خبر کینے نہیں آیا جوچھی روز میر ہے نام پرآ زاد کرتا برا ہے لا کھ دنیا کی نظر میں وہ مگروہ بیار بھی مجھ سے بےحساب آج حچوڑ گیا مجھے تو کیا ہوا بھی ہومیرے لیے خداسے فریاد مجھےاب بھی محبت ہے ای ذات جاويد ہے جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تھا تیرے لب ہے جو ادا ہوتے ہیں نصیب ان گفظوں کے بھی کیا میں وہاں جا کے تجھے ماٹل لوں گا کوئی بتا دے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں تیری یاد جب حد ہے گزر میری آنکھول ہے تب آنسوروال<sup>'</sup> میں اب کہاں چلا جاؤں اس دل

جواب عرض 226

ده ملاقاتنس ووقسمیں وو ومدے

تیری یاد کے ہر لمح تو ہر جگہ ہوتے

# را شدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

اس کو دعا کر بیٹھے بد دعا کرتے

تیری تصور کو جلانانا ممکن ہے تجھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سہارے جی لیس کے

سکسی اور کو یانا ناممکن ہے

راشد

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تيري تصوري تجھ كو لنا رہا ہوں میرے نام ہے بدنام کریں جھاکو دنیا والے تیری زندگی ہے بی میں دور جاریا

راشد طیف صبرے والا ملتان

اک بات کرے لوچھوں بولو یہ حسن بیہ جوائی سرکار کیا کرو گے بوننوں کی مشراہت بی<sub>خ</sub>وخریدلوں **گا** منظور : وتو بولوانمول دال دوں گ

پھول کھلتا ہے کلی کھلنے نہیں دیق روح حامتی ہے تقدی<sub>ر</sub> ملنے نہیں

۔۔یاسر ملک سکان جنڈ امک

یں اور کتنا کرو گے دوستوں بدنام

یہلے سے بہت بدنام پیارے ہیں جس کے پیار میں ہم چنتے مرتے

اب اس کی طرف ملے مارنے اشارے ہیں

کسی بتاؤں اور کسے نہ بتاؤں میں ہم کیتے تم کے مارے ہیں

د نیاسکون کی نیز سوجانی ہےراشد

مجھے جاگتا و کچھ کر روتے تارے

وفا کر بینھے جا کرتے کرتے یہ کیا کر میضے کیا کرتے کرتے جس نے سوجا میرے بارے یں امیما کر بینے برا کرتے کرتے اس نے کیا محبت میں فریب مجھ

بھلا کر بینجے دغا کرتے کرتے جو وعدول مين حجفونا بهت تھا اسے سچا کر بینھے جھوٹا کرتے

جس نے رسوا کیا زمانے میں ہم کو بلندرتباكر بمنص رسواكرت كرخ

جس نے مرنے کی دعا ہم کو دی

آجانا کبھی تم شام سے پہلے ہر کام ہوجائے گا کام ہے پہلے میں بھول جاؤں گا میخانہ ساقی کا یہ لوں گا جب تیرے ہوننوں سے برواہ نہیں دنی اک جو کرنا ہے

پیار کا الزام لگائے لزام سے <u>سملے</u> ہر ملبح تیرے منہ ہے کولی حسین . احیمانہیں لگتا کسی کا کلام تیرے

کلام ہے پیلے نہ ملے محبت پر داہ نہیں مجھ کو میر کا فی

تیرے نام سے بدنام ہو جاؤں اییا نہ آئے دن میری زندگی میں

خدانه کرے کسی کا نام لول تیرے

حار سو اب نفرتوں کے کنارے

اب ہم وحمن کے سبارے میں ہم نے سوچالہیں تھا اینے بنیں

زندگی میں بیسب عجیب نظارے

جواب عرش 227

# عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمری گزاری میں نے اپنی تیری ادر تو کہ تختبے میرا انتظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی کیلے یار ہوتا ہے اک تو کہ ہمسفر تھا پر یار نہیں ا اس کے جبرے کودل سے اتار دیتا بهول میں بھی بھی تو خود کو بھی مار دیتا بول میراحق ہے کہ میں تھوڑ ااس کود کھ دول میں جاہت بھی تو اس کو بے شار بهول خفا رہ نہیں سکتا لمحہ بھر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو یکار لیتا بهول مجھے اس کے سوا کوئی بھی کان نہیں وہ جوبھی کرتاہے میں سب حساب ہوں وہ مجی نازاٹھا تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہنا ہے میں جیکے سے بهول مان عثان غنی عارفوالا پاک پتن قبوله

شوق عشق بجعانا تبحى نبين حابتا وه ممر خود کو جلانا تھی نہیں جاہتا اس کومنظور نہیں ہے میری ممراہی اور مجھے رہ یہ لانا مجمی نہیں جاہتا كيے ال محف ت تعبير يه اسرار جو کوئی خواب د یکھانا تھی تہیں المجميل اورول يه محنوانا بهمی تهيس ول مگر نام بنانا بھی تہیں جابتا تیرا گلاتھا مجھ کو تجھ سے پیارنہیں سنج ہے کہ کچھے پیار میرا در کارٹبیں تیری آناتھی تو نے جو اقرار کیا یر مجھ کو تیرے پیار ہے انکار تبیں سمجما تھا میں نے بیار کو کا نوں کا رست کیکن جب چل کے دیکھاتو پر کھار یزھ کے جے تورکھ کے بھول گیا وه ميرا خط تها شام كا اخبارتبين جو نشه عشق بخشا ہے چتم ہار کو ابيا تيري نگاه ميں خمار نہيں

اس کی حسرت کودل سے مٹا بھی نہ سكول ا ڈھونڈنے اس کا چلا ہوں جے یا مہربان ہو کے بلالو مجھے جاہے کھے یہ مہندی نبیں میری کہ منطام بخت نے آ کے **گ**لا گھونٹا ہے كداسے حال دل سناؤں تو سنا بھی زهر ملتانبيل مجه كوستم كر ورنه کیاسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا اس کے پہلومیں جو لے جا کے سلا دول نیندالی اے آئے کہ جگا بھی نہ اس کی حرت ہے جے دل ہے و موند نے اس کا جلا ہوں جے یا

جواب عرض 228



سوچوں کے دھارے کیا جانتے ہم ان کے بھلانا یا تیں سے وہ اپنے پیارے کیا جانتے شب کے تارے سینے راکھ کے بدلی بی جم سے نگابی ابنوں نے ایک ڈمیر کی صورت میں ڈھلتے ہیں ممرے پیارے کیا جانے ووسکھ بھی نہ یا تیں سے جاوید غمول کے دھارے کیاجانتے ..... محد اسلم جاديد فيقل آباد ب چین بہت پھرنا گھبرائے دبنا اک آگ ی جذبوں کی دھائے ربنا چھلکائے ہوئے چلنا خوشبوئے اب رشتول کو جوڑتے جوڑتے ۔ اس حسن کے شیوہ ہیں جب مختق بروے میں ملے جانا شرمائے دبنا اک شام ی رکھنا کاجل کے اک جاندسا آنکھوں میں جیکائے کیا میرے دل یہ جو گزری ہے۔ عادت بی بنالی ہے تم نے تو مجید کیوں خواب سہانے نوٹ مجھے جس شہر میں بھی رہنا اکتائے

ادر دھوپ کے تھیتوں میں اگتی ہے یہاں جب صبح آتی ہے تو آ تکھوں میں پھیتی دسمبر اب کے آؤ تنها اپنول کو درو جب تنها ہوں میں تو کوئی ہو چھتا بیں جال دل میرا ہمیشہ جوز تی تھی پچھ رشتوں کو تمر خود بی نوٹ گئی ہوں ہم درد کے مارے کیا جانتے جیتے یا ہارے کیا جانتے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وو دکھ جارے کیا جانتے آکاش کے ارے کیا جانے

رمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشا کیں ملیانی جہاں تلی کے رنگوں سے فضا کمیں مرض ہے اور جواس کو پوروں نظر سے چھو کیا یا دیمبر اب کے آؤ تم تم اس شہر تمنا کی خبر لانا جہال پر ریت کے ذرے جباں دل وہ سندر ہے گئی جس جهال قسمت کی د یوی منحیول می ہے جہاں وھزکن کے لیے بے بے فری خودی تغمه سانی ومبرہم سے نہ ہوچھو ہمارے شہرکی بابت یہاں آنکھوں میں گزرے کاروال کی گرد تھبری ہے محبت برف جیسی ہے یہاں

اقبال عاشقى كوكهال تك نبهاؤل سمی بے وفائے ساتھ میرا نام لکھ ،،،،،،،خفرحیات روڈہ محل بچپین کی یاد امی کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاب کی سوج نہ لائف کے پنگے نہ شادی کی فکر نہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے وه گھومنا پھرنا وہ بہت ساری موج وہ برعید پ آبنا ابو ہمارے کیے کتین اب کل کی ہے فکر اور

ومز کر دیلھوتو بہت دور ہیں ایخ منزلول کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو 🕰 🚉 ہیں ہم کیول اتن جلدی بڑے ہوئے

....، آصف رکھی شجاع آباد

وه مدتول میں ملا ، شیس میں بھی ڈھونڈنے میں تھا تبیں اے ڈھونڈنے میں گلی گلی کوئی شہر میں نے جھوڑا مہیں بب نے کہا اسے بھول جا مگر ول نے کہا وہ برا سپیں بھولا دوں اسے میں بھی اگر پھر فرق ہم میں رہا نہیں

میرا حال ہے بیکل بھی آج بھی جل جاؤں نہائ آرز و میں ہم سفر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولوں کی طرح تھلے تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محبت دیتا ہے کی روز ہم سفر كبد دو كل ك ان كبيل بات تزیاجاتی ہے جو روز ہم سفر ہجر کی طویل شب گزری تی ہی ہے نصیب میں آئے گی محرکسی روز ہم . ،،،،،،،،،،،ثنا احالا بعلوال تحري ممري يعرمسافر كحر كاراسته تجول کون ہے اپنا کون پیرایا اپنا میرا تجعول

.....عبدالرحيم عظيم خان

برسول کے انتظار کا انحام لکھ دیا كاغذيه ثام كائ كر كجر ثام لكوديا بلحري يزي تحمين نوث كر كليال ز مین ریں تر تیب دے کرمیں نے تیرانام لکھ آ سان نہیں تھیں ترک محبت کی داستال

جِوآ نسوؤں نے آخری یغام لکھ دیا ليم ہو رہی تخیب خدا کی تعتیں اک عشق نج گیا سومیرے نام لکھ

جواب عرض 230

.....داجه فیصل مجید مندره غزل یوں تو چیتے ہیں جھی عمکو بھلانے وہ تو کہتا ہے جھے کو بھول جانے کے لب ملے نداور منگانے کے لیے تو جوروٹھ جاتا ہے زمانہ بھی روٹھ ہے میں تو شاعری کرتا ہوں تجھ کو منا ز

اوروں کومرضی ہےدل دے ساقی میرے لیے تیر بنا کے لایا پھر ملی لبوں کو گلا ب کے پچھ گلوں رس لملاکے لایا بجر بھی نہ پوں گا زندگی ساری آخری جام ملا کر لایا ایے آتانہیں مزہ عانر مجھے عامر سارى صراحى ادهر انها لايا ..... عد عام رحمان ليد

حمہیں ملیں سے کسی روز ہم سفر نہیں اور بھی دکھ ہیں روز ہم سفر ایشک بہتے ہیں کیوں تنبائی میں مہیں بتا تیں گے سی روز ہم سفر

سوچوں کی ڈور جو انجھی تو ا۔ جے جایا تھا زندگی ہے بڑھ کر زندگی جینا میری مجبوری تھی ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا میری بے بی کی انتبا دیکھو کہ میں جے یانے کے لیے اینوکو تیری جدائی میں ایک ایک کمحہ اذیت بن کے مگزرا ہے لیکن میں اپناد کھ بھی تھیے سنانہ سکی ہوا یہ متم رینا سہنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے دل کی محبت تھے دیکھا ،،،،،،،،،عابده رانی گوجرانواله اکر جے دل کو قرار آئے گا لوث كريهي تو ميرا يار آئے گا وہ بچھے بھول گیا ہے تو کوئی بات ممرخیال اس کومیر آبار بارآئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے مر اک دن وہ میرے پاس ہوکر شرم

ملنا نہ سمی جدائی تو ملے گی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفا نہ سبی ہے وفائی وتو ملے گی کاش کہ کوئی ہم ہے بھی بیار کرتا ہم جھوٹ بھی بو لتے تو اعتبارکرتا وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل اظهار بمرتا میرے جانے کے بعد وہ غیروں میرے آنے کا انظار تو کرتا .... یا لپور جانے کیوں جان کرانجان بنا ہیشا ---اسکو فرصت ہی کہاں حال دل رفته رفته ميري جان بينا بيضا ہےوہ تجول جاؤںا ہے بیمکن ہی کہاں میرے درد کی بیجان بنا میٹھا ہے وہ ،،،،،،،سيد عابد شاه جر انواله

ملتے شبیں ہیں تو کیا ہوا میرے دل سے تو جدا نہیں میرے رہ \_\_ اک صرف اس کا بی انتظار ہے منہا وه ميرانبيل تو ميل جي كرئيا كرول وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ،،،،ایدادعلی عرف ندیم عباس تنها ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا وہ اک تھی جو میرے دل میں پیا ميري حابت کي طلب گارتھي وه كەومصلى پەنمازوں میں دعا كرتی اک لیح کا بچیزنا بھی گوارہ نہ تھا روگ ول کو جو لگا جیٹھی تھی وہ ہے ورنہ وہ تو مجھے تِقدیم کہا کرتی تھی ،،،اظهرسيف دهي سلهيكي منذي محفل نہ سبی تنبائی تو ملے گ

جواب عرض 231

وہ بھی رود ہے گا میری حالت د مکھے

کبتا پھرے گا ہولوگوں وے بہت

احچا تھا میرا یار جگر

میشق بھی کیا عجب می سزادیتا ہے آجائے جواس کی قاری ہو یا ملا اللہ میں کو مجنوں بنا دیتا ہم مزیز زندگی ہوجس کو نیچ جائے اس کی موج میں کو نیچ جائے اس کی موج میں جو مقام دے اس کی موج میں تو سالی ہے چڑھا ویتا ہے آجائے جوش میں تو سالی ہے چڑھا ویتا ہے اس کی موج میں جو مقام دے ایتا ہو میں موضوع جران کن نہ ہے ابتداع ندائتہا مزہ مجمی دیتا ہے اور وغہمی دیتا ہے اور وغہمی دیتا ہے اور وغہمی دیتا ہے اور وغہمی دیتا ہے اور کہا ہے میں اور کی کہا ہے میں موضوع میں نے کے کوئی تمہیں وغہمی دیتا ہے اور کہا ہے میں ہو مواسیا کہ یہ جسے تم چاہتے ہو دہ کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن پوک موقا ہوں کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن پوک موقا ہوں کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن پوک

ول نے جسے محور کھائی درد نے باقت على كوثلي محبت تو لا ٹائی ہے جس نے اے مائے محبت میں آ کے خود کواداس کیا محبت ورود تی ہے میمجی معلوم ہوا تیری خوثی کی خاطراس جام کو بھی كياتي بم اوركياز لدك نے كام كيا دروازے یہ کھڑا ہوں کے سے ہم نے بڑی در سے خود کومبمان

ہاتھ میں ہے تیرے رومی اجو بھی سلوک ہم ہے جو ہوسکاوئی تیرے نام کیا ،،،،،،،عبدالبمار رومی چوہنگ غزل اک روز جدا ہو جاؤں گا نہ جانے کہاں کھو جاؤں گا

اک روز جدا ہو جاوں گا
نہ جانے کہاں کھو جاوک گا
تم لاکھ پکارد کے مجھ کو
پر لوٹ کر میں نہ آول گا
تھک ہارکےون کے کاموں سے
جب رات کو سونے جاو گے

جب میت پہ میری دہ ہو کے افتکبار آئے گا ،،،،،،عامر سہبل جگر ۔ سندری غزل

عربجر لکھتے رہے بھر بھی ورق سادہ رہا جانے کیالفظ تھے جوہم سے نہ تحریر

ہوئے جودن منے شایدوہ بھول گئے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجھا کرتے تھے

صحراصحرا بحنکتا ہوگا در در پہ انکتا ہوگا

موتی یوں متا ہی نہیں تہوں میں ارتا ارتا اک بار ملا اور بچمز گیا مجھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر علیا اب تو اس کی یاد میں گزرے گی

زندگی

جو جاتے ہوئے تنہائی میرے نام کر میں اپنا آج اپناکل تمہارے نام کرتا ہوں میں اس جیون کا ہر اک بل تمہارے نام کرتا ہوں لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں کانؤں کو نہ یاد کیا میں کانؤں سے محبت کی پھولوں میں کانؤں سے محبت کی پھولوں فی کیولوں کے محبت کی پھولوں

جب ہاتوں ہاتوں میں کس نے

جواب عرض 232

بہائے کرے گا کوئی تم سے بھرنہ ہیں پھرایک ایک اپنا بہانہ یاد تمجى جب توژ ڈالے گا كوئى وعدہ میری محبت کاز ماندیادآئے مکلے مل کر ہمیں رفصت کیا تھاآپ نے جس دم تحمیں بھاراوہ آنسو بہانہ یاد آئے گا منائے گانہ جب کوئی تمہیں ساحل حمہیں یوں روٹھ جانے پر تو تیرا رو محنا میرا منانا یاد آئے گا ،،،،،،،،،، مجمد اساعیل ساحل وہ لا کھ ستائے گا نگر اس فخص کی ریے دل کے اندھیروں میں عائمیں رفع کرتی ہیں اے کہنا کہ لوٹ آئے سکتی شام میں اس کا ذکر حیمروں تو ہوا میں .....غز السبنم د نيا يور کاش سینے حقیقت ہوتے ہم ہر سینے میں تمہیں دیکھا کرتے

اس کے درد میں قید تھے مرآ زاد ہو ہارا ہمی عجیب حال ہے کسی حال مِن خوش تہیں د کھ ہی اتنے بلے کہ سکھ ما کررو تیری جبیں پر لکھا تھا کہ تو بھلادے سومیں بھی بھانپ گیا تھا کہتو بھلا دے برخص سے لڑتار ہامیں تیرے لیے سیستان مقامعا ہرایک نے مجھ سے کہا تھا کہ تو محلا بحصاتو تونے کہاتھا کہ تو بھلاوے گا نكال لايا بالزام پهريرات و يهم نے طے بھی نہ کیا تھا کہ تو بھلا أتلمول بجصے تو تب بھی یند تھا کہ تو محلا حمهیں ہروفت وہ گزرا زمانہ باد نه ہو تھے ہم تو یہ ہننا ہنانا یاد جواب عرض 233

شاید وه بھیا تک خواب تھا میرا میرے دل میں عجب خوف تھا ڈر کئی تھی جیسے کوئی عذاب تھا ایے لگا جیے وہ برانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھیئے اور کھوئی گئی انحانے میں دھزئنیں ہوش اڑ اق س اس انتظار میں رہی کہ یوں لگا کہ وہ جمحرا آشیانہ ہے جرا ندآ کھی جھکی اور نہ ہی ہٹی ہے حس می انجانے میں دستک ہوئی رکلی اے د کھتے ہی کوئی ہوش نہ رہا در د بجری آ ہوں میں دل بہت رویا كيا مجحه بوگيا برلحه ميں نيا دروقعا تازش داقعی کیا ہے خواب تھا ،،،،،،،،،نازش خان سمندري باعتبارونت برباختيار موكر کو کر بھی اے تو مجھی یا کررہ بابربهی بنے تو گھر آ کررو پڑے كالبيس سى سے سب الزام أي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتو لينا بول اے دوست مجھے کیوں و بکھار ہتا زمانہ لبھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر د بوانه سهی تیرا تماشه تو تهبی ہوں ، چاپ سہتے رے ظلم وقت میری زندگی ابھی تو بردی غمز دہ ہے الماناناناناناناناناناناوا جدجومان کوں جا گتے ہو کیا سوچتے ہو یونمی میں بدل نہ جاؤں <u>جھے</u> پھر سوچ تيرے مم ميں ڈھل نہ جاؤں مجھے یر بین شبنم آئے کی بھولوں مسلط میں اجی ہے جل نہ جاؤں مجھے لينا تیرے پیار کی بیزی میری جان کا رشتہ فتگو ہو نہ ہو خیال تیرا بی رہتا لينا 4

ہم بردعامیں تیرا پیار مانگا کرتے كاش زندكي وفا دار ہوتی ہم ساري یونکی نبھاتے كاش كەزندگ مِن لفظ كاش نە 17. تو ہم آپ کے پاس اور آپ ،،الله جواما كنول مت کر مٰداق غربت میں کون جارا بجارا ی تو مجھے اپنی جان سے بھی ہر حلم تیرایاد ہے میں بھولا تو نہیں

تیری ہرادا کےصد۔

جواب عرض 234

MM.PAKSOCIETY.COM

بجوم میں تھا دہ شخص کھل کررونہ۔کا ، وه مخص جس کو تبچھنے میں اک عمر لگی بچھڑ کر مجھ سے سی کا نہ ہو سکا ہوگا انی چند غزلیں تیرے نام کرتا جہاں پر نام لکھا ہو تیراو ہی پیشام لوگ بھی اس کومپری اک ادا سمجھتے میں اپنی ساوگی میں جب ان ہے کلام سر<del>ہ</del> ہوں جولوگ راہ وفا میں قریان ہو گئے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا .....ا گزار کنول مجھے تم سے محبت ہے میری بات کیوں ہے یہ تیری عدادت میری خدا کے لیے کہد دو تمہیں مجھ سے کہویہی اک بات میری بات سنو کیوں اتنے سڑک دل ہوئے جا کہاں ہے وہ الفت میری بات

نہیں تو حال دل بھی بنانا نہیں جا اک امید تھی جو دل میں وہ بھی بھلائی ۔۔ں اپنے ار مانوں کوخود ہی آ گ رگا کی حسرت منا دی ہم نے تیری بے رقی نے جو بھڑ کائی تھی غم کی وہ آ گ اشکوں ہے بچھا گی ہم نے آج تم نے الی محور لگائی تیری خاطر دن کا سکون را توں کی اس زمانے میں بیار کر کے اکثر ہر موڑ پر دل نادان کو بیہ بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یاد میں زند کی گزارنے کی قسم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جوجلائی ،،،،،،،،، محمرآ فيآب شاددوكويه

ہارش کی آ وار کی نے ہررت بدل چرے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،،، حسين كاظمى ـ تو یاس ہے تو ہراحساس ہے نه بوتو اگر زندگی کچھ بھی تہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھڑ کنوں میں تیرے سوا میں نے جاہا تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بحا کچھ بھی نہیں کیاخوب و فا کی سزادی ہے تم نے ب کھ ہے یاں میرے پرلگا ..... فكيل احمد قائده آباد كراجي اب جورو تخصے تو تبھی منا نانہیں جا سبہ لیں گے دکھا ہے سنا نانہیں جا لوث آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج ہے طے ہوا خور بلا نانبیں جا اے چاہا ہے اسے چاہتے رہیں اس کے دل میں کیا ہے آزمانہ ملے تو برسادی کے ہم اپنا پیاراس

اس خوبصورت بارش میں زخمتیں وو تمام اب اس کے عشق نے تھا شاعر کیا پھر ہم نے صرف مہیںیاد کیا تمہاری ایک ایک ادا کو یاد کیا ہے جدا وہ مجھ سے ہو کمیا ہر کیج تمہاری یاد نے جمیں ستایا ہے کنول یہ شاعری درد مجری نہیں تمہاری یاد کو این بنایا ہے شاعری وو تمام اب ،،،،،،،مبافوزید کنول منگن پور تہاری یادکوانی یاو میں بسایا ہے ،،،،شهر بانوں گرم خاں ، فتح جنگ غزل س کارن بیرنگوں سے یاری س ہوئی مجھ کو محبت تو پھر وہ روٹھ گیا زمتك ایک بے وفا کی طرح جتنے رنگ مجی جاہو زیست زندگی میں وہ مجھ سے دور ہو گیا میں بحرلو وقت مینے سال کی طرح موت کا ایک بی رنگ آیا تھا اپنا بن کر پھر یونمی جلا گیا نام فور ہے آئی دوری ٹھیک ہے يين آخ يون ایک غیر کی مطرح آ کے اپنی صورت دیکھا کر پھر سارے جہاں ہے قوس قزح کا نویٹ کمیا شیشے کی طرح رشتہ اپنے آپ سے بنگ بل میں رقبعی رجعی بھرنے والی متراتا بمر دکه میں مرجماعیا گلاب کے پھول کی طرح اک سے زیادہ بچوں کے باتھوں آ کرول میں اتر کر پھر ہوٹمی دور ہو گیا خوشبو کی طرح میں جسے کی تپنگ احالا کرنے آیا تھا بھرزندگی میں عمر بیتا دی اینوں اور غیروں کے جیا کیا اندهروں کی طرح بنانے میں جب اپی تصویر بنانا جابی مجیکے پڑ محے وه مجه کوراسته دیکھا تار بادن ہواتو میجه نه د کمه سکا جگنوں کی طرح میں اک لکھنے والا مجھ کو بنانا مار يرامحبوب مجه كود كيمنا تعاايك قاتلك نگاہوں کی طرح دنیا کے لوگ بھی عرفان لوح وقلم ہے آئے بھی ہے کیا یہ و کمھتے ہیں بلال کو ایک شکار ک دنیا آئی تک طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سانس کی طرح ،،،،،،، محمر عرفان طك راولينذي د نامِی آ کرسائس لینے لیتے مرگیا اور مٹ گیا مٹی کی طرح اس خوبصورت موسم میں کیا اس ملکی شندی ہوا میں ،،،،،،، محمد بلال عباى خميسه

زخم وے کر بے سہارا مبیں حجوز تے م ے ہم مرے دوست مری کہاں بتاؤں میرا تھا تہیں میرا کیا یمی ہے قسمت میری بات سنو ..... عائشه نور عاشا تجرات عم یارآ میرے پاس آ جھے فرصتیں میں تمام اب بری کل تلک جو تھھ سے تعی نہیں وه تمام اب بیری ہرخوش تیرے داسطے میری تيرب وأسطح مجصے چھوڑ کروہ چلا گیانہیں قربتیں دو تمام اب میح شام جن میں **تھا** بھیکتا نہیں ارم موسم کا تھا ہے نہیں بمیکی زلف بار اب نہیں یارشین وه تمام اب اس نے چھوڑا مجھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اینا بنا لے نال تيرب دريداب ميس ربول كالبيس پیمزنا مجھے در بام اب میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیریے نام ہوئی میں ہوں نہیں اب کسی کا مجمی تيرے نام مول ميں تمام اب تنبین افتکبار میری آنکھ آپ مرے پاس نہیں کوئی عم تو بلا مجل ميرے ياس آئيس

FOR PAKISTAN



،،،،،،،بشيراحمر جعني بهاول يور اتنے بے تاب ہوئے تیں ک جدانی اب تومچمر بھی ہمیں لے جاتا ہے ....ایالپور بدخنذيه بت جمز كاموتم بيسر موا کے جمونکے میرے اندر طوفان بریا ہوا ہرتے ہیں آجوہ ناں ہم بل بل تیرا انظار کرتے ،،،،،،،،،عابده رانی گوجرانواله خوشبولہیں نہ جائے بداصرار ہے بہت اور بدہمی آرزو که زلف کھولے ،،،،،،،،،اسحاق الجم تنكن بور مجھ کو جھوڑ جائے گی تنہا اس ونیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد عم ملیں ...ينسروار اقبال خان مستوكي آؤكسي شب مجھے ٹوٹ كر بھرتا دیکھو زہر میری رگوں میں اتر تا کدی س س اوا سے مجھے مانگا ے رب ہے آؤ بھی جھے بحدول مِن سكتا ديمو ماريه ،،،،ابدام علی عباس تنبا منگا منڈی

ہو سکے تو بھلا دیا نہیں تو یا دوں کو ،،،،،،،،فیات علی چوکی مونگ وہی ہوا نہ تیرا دل بحر کمیا مجھ سے میں نے کہا تھا یہ محبت نہیں جوتم .....غلام فريد ججرو شاومتيم ساحل پہتوڑ دیتی ہے دم جوم بے مد ہوش بانہوں کو بدہ بتلانا جاہے مستسماراتا بابرعلى ناز لا مور جن کی مجھوں میں ہوں آنسو بإنى مرتاب تودريا بهى امر جات روز میرے خوابوں میں آتے ہو میرا دل اب جلاتے ہو کیوں ،،،،،،،،،،،سيف الرحمُن زحمي تمہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے توڑی به نکرا مین نبیس لو**ن کا مجمعے** تو دل بنا ، جماوظفر بادی منڈی بہاؤالدین کسی چرے کو حقیر نہ جانو درستو یه سب رب کا نات کی مصوری

نہ روسلیں گےتم بن مگرتم یاد رکھنا 11/ جانمیں بھول جائی ں اگر احساس ،،،،،،،،،،،،،سيد ہمراز حسين تھی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ فراز ہر مجبور محض بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،ایم واجد لکھوریا ساہیوال میری آنکھیں ہمیشہ میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ تم میری آنکھوں سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب ،،،،،،،،،، ذا كمرْ ايوب اوشامحمه مخقر محبت كالمخقر انجام تم بچرے ہو ہم بھرے ہیں .....ونو گوندل جهگم پھول پھول ہے جدا ہے شاخ میں تم سے جدا ہوں مگر دل سے ...،،، ذولفقارتبهم مياں چنوِل اب تو درسيني كى اتنى عادت موكى جب ورونبیل ملا تو ورد ہوتا ہے ،،،،،،،،،،عافه گوندل جہلم بہت مختصری رہ گئ ہے جینے کے لیے زندگی این ضافت

جوا*ب عرض* 237

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

،،،،،،،،حرارمضان اختر آباد عمرساری تو بہت دور کی بات ہے اک کھے کے لیے کاش وہ میراہو ،،،،،،، ملک وسیم عباس قمال بور تم آج ہو چل سوچل جلتے رہو میں دھوال ہول بر آ کھ کونم کرتا بول ،،،،،،،،،،،، ثناا جالا بحلوال ول بھی کیا ہے عجیب چیز ہے یاسر جے جا ہے زندگی تجرای کا طلبگار ہے ،،،،،،مجمر یا سر تنہا سلطان خیل تدی رہ ہ تیری یادآئی ہے مجھےرالا دیت ہے تنہا کی بھی کیا چیز ہے یہ کیسی سزا د يق دیق ،،،،،میرژنمبم گوندل تنها چک عالم ایٰ زندگی میں مجھے شریک ہم سمجھنا كُولَي عُم آئة بجير بك عم جهن ویں کے ہر لھے ہر گھزی تم مسکرا کے کفے ہزاروں میں سرف مجھے ابنا الروست متمجمعنا ..... نظر خادم جنّب لٹ گئی سر بازار وقا کی ا**پوجی** یک گئے ہم کئی غریب کے زیور کی ،،،،،،،،،اشفاق مرغی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو و نیابس بس کرملتی تھی جبول کی نستی اجز کنی تو دوست کنار و کرتے بین ،،،،،،،،، محمد ذیثان اثک كداك مدت عة وعوندر بابول ،،،،،،،عثان غنى قبوله شريف قست سے ملتے ہیں زندگی کے سنجى رنځ و مم گلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں ،،،،،ساغر كلزار كنول قورث عباس وه زېرديتا تو د نيا کې نظر ميں آ جا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ،،،،،،،عثمان غنی قبوله شریف منزل تو مل ہی جائے گی بھٹک کر جاويد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، آصف جاوید زاید آ نکھیں ملا کے پیار سے مثا دیا اس ہے دفانے ہم کو ہسا کررولا ....میر احمد میر بلنی سوئی گیس ميرے دردميرے افسانے كوكہالى سجھ کر ٹھکرا دیا اس نے چاہ ہم نے ایے ول جان ہے روگ لگا کر تھکرا دیا ،،،،،،،،،،اویس تنها کرا جی عطر کی شیش گلاب کا پھول جنت کا شنراوہ خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،،، حق نوازلسبيله میرے تعارف کے لیے اتنا بی كافي ہے میں اس کی ہر گزنہیں ہوتی جو کسی کا .

وبت ہر لے تول ہو جاتے ہی ،،،،،،، محمر آفماً ب شادکونه کتنے غرور میں ہوہ مجھے تنہا چھوڑ اے معلوم نہیں مجھے آنسو تنہا بونے دیتے ،،،،،، يرنس عبدالرحمٰن نين را بحها اداس دل کی وریانیوں میں بگھر خواب سارے میری بہتی ہے کون گزرا ہے نکھر گئے تھے گلا ب ،،،،،،،،عبدالغفورتبسم لا بور اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں ہ بھرتے ہیں ہوا جب چلتی ہے ،،،،،،ایمظهبرعیاس جنڈ اٹک رانی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ ای لوگ عید کے جاند کا انتظار کرتے بیں جس طرح ،،،،،،، آ فآب عباي ايبك آباد زبر جدائي والا ڪونت ڪونٽ ٽبين نی جینا میں تیرے بنا نہیں جینا ،،،،،،،،، محمر طفیل طوفی کویت کچھاں اوا ہے توڑے ہیں تعلق

جواب عرض 238

جھے اپی دو بہنوں کے لیے
دور شتوں کی تلاش ہے میری
بہنیں ٹرل پاس ہیں اور نہایت
بی شریف ہیں اور خوبصورت ہیں
انکی عمریں افعارہ اور ہیں سال
کے قریب ہیں ان کے لیے ایے
رفیع درکار ہیں جو حقیقت میں
شادی کے خواہشمندہوں جن کا اپنا
کاروبار ہو یا پھروہ سرکاری ملازم
میں بھی اچھی ملازمت میں
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
لا ہور اوکاڑہ قصور والوں کو ترجیح
دی جائے گی۔

۔۔۔۔ناز کی کی۔لاہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ۔گلبرگ ااالاہور

مجھے اپنی ایک کزن کیلئے ایک اچھے رشتے کی حلاش ہے میری کزن خوبصورت شریف فیلی سے ہے اس کی عمر بائیس سال ہے لڑکے کی عمر پائیس سال افغائیس سال تک ہو سرکاری افغائیس سال تک ہو سرکاری افجھی جاب میں ہولڑکا شریف ہو جہیز کا لالچی نہ ہو ۔اچھی سوچ کا مالک ہو فوری رابطہ کریں۔

لا ہوروالوں کور جیح دی جائے گی ۔۔۔۔۔۔زیبا۔ لا ہور معرفت کی او بکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ ۔گلبرگ ۱۱۱ لا ہور

مجھانی بنی کے لیےرشتے کی تلاش ہے میری بنی کی عمر اکسی سال ہے نہایت شریف ب تعلیم بہت کم ہے کچھ مجبور یول کی وجہ ہے ہم لوگ اس کوآ گے نہ يزهائنك تصالين يزهنا لكهنا سب جانتی ہے اس کے کیےا ہے ر نتے کی تلاش ہے جو نہایت شريف ہوجوميٹرک پاس ضرور ہو اینا کام کرتا ہو یا پھرکشی بھی اجھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں يونكه بم اتنے زيادہ امير نہيں میں اوروہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک انجیمی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا عاہتے ہیں۔۔۔۔ک بیٹم۔ معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مارڭين ڀگلبرگ ۱۱۱ لا بور

میں شادی کا خواہشمند ہوں میری عمر ہیں سال ہے نہایت شریف فیمکی ہے تعلیم انفر ہے مجھے

ایک ایسی شریک حیات کی تلاش
ہے جو کم از کم میزک پاس ہو پااس
ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں
شریف ہونا ضروری ہے۔ باپردہ
ہوادرا جھے اخلاق کی مالک ہو میں
اس کی تمام ضردرتوں کو پورا کروں
گا اس کو اچھے شو ہردں جیسا پیار
دول گا فوری رابط کریں۔

رالفت جان سیالکوٹ۔ معرفت کی او بکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ \_گلبرگ ااا لا ہور

-----

سین ایک خوبصورت انسان بون پر معالکھا اور سلجھا ہوا ہوں اپنا برنس ہے خدا کا دیا ہوا بہت میری جھے ہیں جا در مجھے میری عمر چالیس سال ہے اور مجھے اندگی ہو ہوہ ہو مطلقہ اندگی ہے جو بہت بولیس سال ہے جو بہت ہو یا کورٹ کی اور مسئلہ ہو میں اس کو ایک کا ایسا ساتھی بناؤں گا کہ وہ اپنے تمام دکھوں پر بیٹانیوں اس کو جول جائے گی بھی بھی اس کو کو جول جائے گی بھی بھی اس کو کو جول جائے گی بھی بھی اس کو کھول جائے گی بھی جائے گی بھی بھی دول گا ۔ اپنی فرری رابط کریں۔

ــــزابر\_لا بور

נ שנענואו

بی کسی انچھی نوکری پر لگوادیں تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یا در کھوں گا میری اور میرے بیوی محمروالوں کی دعائیں آپ کے کیے ہی ہوں کی مجھے آپ کی مدد کا انظاررے گا میں شدت سے ختظررہوں گا۔ مجھے امیدے کہ میرے بھائی میرا پیمسئلہ ضرور خل كردير كے كيونكہ جواب عرض کے قارئین کے دل بہت بوے ہوتے میں ان کے ولوں میں ورو ہوتا ہے۔ میں معذبورانسان ہوں۔ آپ کی مدد کا مستحق ہوں آپ کی وجہ ہے مجھےروز گارل گیاتو میری زندگی میں بھی سکون آسکتاہے 13

قارئین کے نام

ایک سال قبل میری شادی ہوئی کیمن خدا نے مجھے ایک آ زمائش میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے میرے خاونڈ کر کر بری طرح زخمی ہو گئے اوران کی ریزی کی بڑی نوٹ گئی اب وہ بستر پر پڑے رہے ہیں گھر کا خرچہ چلانے والا کوئی نبیس ہے کوئی جمی راستہ نظر نہیں آیاہے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری مدد کر عیس تو اللہ تعالی آپ کواس کا اجرعظیم و یگا۔ اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتور ر ہیں گی۔ آپ کی ایک دکھی بہن میں ہیں آتاہے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کو کی مجھی نازک وقت میں ساتھ کہیں دیتا ہے۔ میں پہلے ٹھیک تھی لیکن یکدم اسو باری کا مجھ پر حملہ ہوا اور میں دونوں ٹاعموں سے معذور ہوگئی ہوں۔میں کسی بھی قتم کا حبوث نہیں بول ربی ہوں آپ لوگ میری انگوائری کر سکتے بیں صدف۔ مجملم۔۔۔۔۔۔۔ قارئین کرام۔ میں اپنا مسکد لے كرآب لوگوں كے سامنے آيا موں امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری کچھ مدد کریں گے میں شاوی شدہ ہوں۔ بیرے پاس الی نو کری نہیں ہے جس سے میں اینے گھروالوں کا پیٹ بال سکوں آپ لوگوں ہے گزارش ہے کہ میری کچھدد کریں تا کہ میں اپنے گھروالوں کا بہتر طریقے ہے پیٹ بال سکوں۔ بیآ پ لوگوں کا مجھ پر بہت بڑااحسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر یہ پیغام دے رباہوں امید ہے کہ میری مدد کریں گے اور مجھے کوئی بھی بھائی میری مدد کرے میں اس کی ایک ایک یائی ادا کروں گا یہ میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ میرے بھائی ضرور میرے اشتہار برغور فرمائیں سے اگر کوئی صاحب حيثيت انسان مجھے يہاں تأرئين كرام ميرى زندكى و کھوں میں بی مبتی جارہی ہے میں کیسے جی رہی ہوں یہ میں بی جانتي ہوں میري عمر بائیس سال ب سیکن دونوں ٹاتکوں سے معذور ہوں نہ چل عتی ہوں اور نہ بی کوئی کام کر شکتی ہوں بس ساراون حاریائی ہوئی اپنی قسمت کو روتی رہنتی ہوں ڈاکٹروں نے اس کا بہت مہنگا ملاح بتایا ہے جو مارے بی سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تبیں ہے امی ہی ہیں جو سارادن کام کرتی رہتی ہیں۔ایے حالات کود تھمتے ہوئے جی جا ہتاہے کہ اپنی زندگی كا خاتمه كركول ليكن نجان كيول ايمانبيل كرياتي مول\_ مجھے آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی حاہتی ہوں کہ میں بغنى چلوكام كرول اين مال كاياتھ بٹاؤں کیکن شاید میرکی پیسوچ بھی بھی یوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ ويا ہے كە مين آپلوكوں سے مدد کی انیل کروں سو آگئی ہوں برائے مبربانی میری مدد کریں تا که میں اپنا علاج کراسکوں اور گھر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں کے ۔ خدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں کے ہم گھر والے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر وقت روتی رہتی ہوں کچھ بھی سجھ

<u> جواب توض</u> 240

غرال کے میں نے تکھی جاند یہ غزل تھا ہو ہاتھ تو نے سرکا میرا آلی لی تاروں نے دی گوائی اور رات بھی تھی اپنی میکن اور رات بھی تھی اپنی میکن اور مسلئے لگئے کنول میں اور کھلئے لگئے کنول دنیا میں گھر جو میرا خوا ہمش نہیں ربی آنکھوں میں جائے آئی ہونؤں پہ مشکر اہت ہونے گئے گئے گئے کے بینے نظر آگئی منزل ہونے ہی تاروں ہو گئے جی تیل فرطاس کی کشتی پر پہنچے ہیں فوق تک ہم میں اور کے جی شل

میں۔ کنٹی خوش دی ہے مجھے وہ اک سیجا بکر آگیا کس دلدل سے نکال کرمیری زندگی پہ چھا گیا

غرزل بی عیدتمہارے شہر میں بھی آئی ہوگی بڑے نازے و نے بھی منائی ہوگی حسین ہاتھ پر مہندی لگائی ہوگی ستارے بھی دیکھتے ہو تکے شہیں صیابی مانگ میں رہان پاؤں میں پاکل حجائی ہوگی آنکھ میں کا جمل بھی ڈالا ہوگا رخسار پہلائی بھی لگائی ہوگی رخسار پہلائی بھی لگائی ہوگی مجیب می خوشی ہے دل بھی دھڑ کا ہوگا مجیب می خوشی ہے دل بھی دھڑ کا ہوگا نو یک دم تجھے اظہر دکھی کی یا دآئی ہوگی اب کیسارونا یہ تمہاراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا اب کیسارونا یہ تمہاراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا اب کیسارونا یہ تمہاراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا منہیں اب صرف میری بات سنو بعد ہیں جو
کچھ ہوکہناز یبامیں نے کال کاٹ دی۔
آپ نے کاٹ دی پھرتم نے کونسا بیک کال
کی تھی یو چھا کہتم نے کال کیوں کاٹ دی کیا دجہ تھی
ابھی بات جاری تھی کہ ابوآ گئے میں کال کاٹ دی تو پھر بھی زیبا نے کال نہیں کی شام لیٹ میں نے کال
کی غصہ پچھے مزید بڑھ رباتھا۔
کی غصہ پچھے مزید بڑھ رباتھا۔
خوش قسمتی سے نمبر آن ملازیبا نے بی ائینڈ کی

قارئین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہمارے درمیان نارانسگی ہوتی ہوتو پھر ہر وقت زیبا کا نمبرآن ملتا ہے میں نے کی دفعہ چیک بھی کیا وقت ہے اور جب ہماری بات پھر سے روز ہوتی تو اس کے وقت آف ملتا ہے ہماری گھنٹہ بات ہوتی اس کے بعد نمبرآن ملتا ان ہاتوں کی مجھے کچھ ہجھ ہیں آربی تھی خیر آگے جاتے ہوئے سب باتیں قار کین کے سمجھ میں آجا کیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔

زیا ایک بات تو بتاؤ بغیر سلام دعا کے میں نے بولنا شروع کر دیا آپ کا نمبر بجیب ٹائم آن ملتا ہے تو اسے دیپ می لگ گئی خبر آپ کی مرض ہے مجھے آپ کی زندگی میں نہیں جھا نکنا چاہئے۔ اس کے بعد کیا ہوایہ سب جاننے کے لئے جواب عرض کا آئندہ کا شمارہ ضرور پڑھئے۔

کوئی ایبا اہل دل ہو کہ نسانہ محبت
میں اے بنا کر ردؤں دہ مجھے بنا کر ردئے
میں اے بنا کر ردؤں دہ مجھے بنا کر ردئے
رات حمری تھی ڈر بھی کے تھے
ہم جو کہتے تھے کر بھی بکتے تھے
تم جو بچرے تو یہ بھی نہ سوچا کہ
ہم تو پاگل تھے مر بھی کے تھے
ہم تو پاگل تھے مر بھی کے تھے

جۇرى2015

copied From Web

جواب عرض 177

محبت كادوزخ

# بلاعنوان

### \_ ترح ريد شنبراد سلطان كيف الكويت \_

شُنْ ادو بھانی۔السلام و میکم۔امیدے کہ آپ فیریت سے بول کے۔ میں آن کچر اپنی ایک نوانج رہمیت کے ہرآپ کی خدمت میں حایشہ ہوئی جوں میری پر کہائی محبت کرنے والول کے کیے ہے بیا کیا بہترین کہائی ہےاہے پاڑھ کرآ پ چونلیں گے کی ہے ہو فالی کرنے سے احتراز کریں گئے کئی آو نیچ راہ میں نہ ججوزین کے وقی آپ کو آپ بناہ جائے گا گرا کید تصورت آپ کواک سے خلص دونا پڑے ہے وفائل وفا کہا تی ہے آ مرآپ جائیس واک کہائی کوکوئی نہتریں عنوان دے سکتے ہیں۔ اوار د جواب مرض کی باری ومرفع مرجعتہ ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل جمام مرداروں متناہ ہے کہنا م تبديل لرد ہيئے جين تاکيد سي کی ول شنی نه جواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار نہیں بولال ال بعالى مين ميا وكند ب بياة أن المائي هذا ك بعد الله بيا الميكارية الميكارية الميكارية الميكارية

> تقريبا ووسال بعدميرا شاكرد وتيم جوميرب ے ادھر کویت میں ہی کام سکھا کرتاتھ كام شيخ ك بعد وه دوسرى مبنى ميں جلا كيا آج وه مجھے ملنے میرے آفس آیا حال واحوال اور خیریت یو چھنے کے بعد ہم ماضی کی پر تکاف یا دوں میں کھو گئے مِلْکُی مِلکِ مسَلِراہِت کے ساتھ کہنے لگا شنراد صاحب اليب عرصه يبلون بات بي جو چھيار جي به تن ك دن تک آپ گونتیں بتائی میں بھی غجیب سواریا نظیروں ے دسیم کو د مجھنے لگا میں سمجھا کہ شاید وسیم نے مثلنی یا شادی کروالی ہے جو مجھے نہیں تیا۔

میں نے نہا بولو و میم کون تی بات ہے شنراد صاحب یاد ہے جب میں نے آپ کے پاس کام کرتا تھا اس وقت آپ کا نام جوابعرض میں عروج پرتھا آپ کی سئوری کالم اورکو پن خوب لگ رہے تھے ایک بارآب كانمبرشائع مواتو آب كے جاہئے والول كا سلسله نشروع ہو گیا۔

قار کمین آپ کی عزت کرنے اور آپ کے فین

ت کئے سر بھی بھی میں بھی آپ کو بوچھ لیتا تھا سرنس کا نوں کے کہاں ہے کال آئی ہے آپ جھے کہتے کہ وہیم آج فلا ل آخ فلال ملك ہے كال آنى ہے بھى آپ یہ بھی سنتے کہ دستر ہے کہ ایس ہے آپ کے شہرے گوجرانوالہ ہے کال آئی ہے میرے لیے حیران کن غور وَفَكَر وان بات بيَهَى جبُّ بِ فون پر بات كرت كرت اكثر كتب كه نبيدا پ يري فين : و ججه مزت دیتی ہو پرالیک بات ضرور گدآ پ بیر فی فین ہو میں آپ کَ آ واز کافین بنا گیا ہوں۔

اتنی بیاری سر ملی تی آ داز انداز بیان جھی بہت پیاراے سرجی آپ کونبیلہ کی آواز ہے شاید بیار ہو گیا تقااس نیں کُوئی براُئی نہ تھی کہ ایک آپ کا فین آپ کو عزت دیتا ہے اور اللہ نے اس کو بھی کوئی خو لی بخشی ہے آب بھی اس کی تعریف کر دیں تو اس میں کوئی

شنراد صاحب نبیله کی آواز کی تعریف آپ تقریبا ہرروز کرتے تھے میرے دل میں بھی اک

جوائے عرض 178



ກ **2015**ປະຊາກ Web

#### MMM.PARSOCETY.COM



copied From Web



خواہش اٹھی آخراس نبیلہ چیمہ کی آ واز میں کون ساجادو ہے وہ کون کی کشش ہے جوآپ کواچھی لگنے لگی ہے ہیں نے کوشش شروع کردی کیسے بھی ہوآپ نے موبائل ہے نبیلہ کا نمبر لے کر بی ربوں گا اتفاق سے ایک دن آپ اپناموبائل آفس میں رکھ کر باہرنگل سے میں نے ورائم کی تلاش شروع کروی نمبر ڈھونڈ نبیلہ گوجرانوالہ کے نام ہے سیور رکھاتھ ۔

المیں المیں بھی آبیاؤیونی سے گھر جا کر میں نے شام کون بودہ فی شنر اوسد دہ اتی سریلی پیاری اور بیارا انداز نبیلہ کا بی بوسکت ہے سی بھی ایک بی سانس بول دیا کہ نبیلہ میں کویت ہے وہیم بات کر رہا ہوں پلیز فوان بندمت کرنا میری بات فورے سنایل نے آپ کانمبر شنراد صاحب نے فوان سے چوری لیا ہے۔

بیلہ نے بہر چوری کرنے کی دجہ پوچھی تو میں کرنے گی دجہ پوچھی تو میں کرنے گی دجہ پوچھی تو میں ان نے بتا دیا کہ شہر اور میں ان کے ساتھ کا مسرتا ہوں دو اکثر آپ کی آواز کی تعریف مراآ پ وجرانوالیہ کی ہو میں بھی گوجرانوالیہ کی ہو میں بھی گوجرانوالیہ کی ہی دول میں خواہش آتھی کے میں بھی آپ کی آواز سانوں تواس لیے نمبر چوری کیاائیک اور بات پلیز آپ اس بارے میں شنراد کو نہ بتانا وہ اس معاملہ میں بہت بخت ہیں کی کو وہ اپنے فیمن کا نمبر میں دیتے باتی میری نو سری میرے کا م کا بھی مسئلہ نہیں دیتے باتی میری نو سری میرے کا م کا بھی مسئلہ ہے اس طرح نبیلہ نے نہ بتانے کا وعدہ کرائیا۔

ہے ہی سری ہیدے نہ ہائے کا وعدہ سرایا۔
شفراد صاحب اب ہماری بات روز ہونے لگی
تھی آپ وقعی کی کہتے تھے کہ نبیلہ کی آ واز آئی بیاری
تھی ایسی آ واز شننے کے لیے ہیرا بھی روز جی کرنے لگا
میں ہرروز نبیلہ کوفون کرنے لگا تھا نبیلہ بھی مجھے ہرروز
میں کال کرنی کھر ہم دونوں آ ہت آ ہت فری
ہونے لگے ایک رات اس نے کہا وہم مجھے آپ ہے
بیار ہونے لگا ہے ہرگز رتا ہواون ہررات میرے لیے
بیار ہونے لگا ہے ہرگز رتا ہواون ہررات میرے لیے

ایک نیاگل کھلادی نبیلہ نے مجھے آئی لو یو بول دیا مجھے فون پر بات کرتے کرتے بوسہ بھی کردی بولتی جلدی سے پاکستان آ جاؤ مجھ سے شادی کرلو مجھے یہاں سے دور لے جلومیں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اس فتم کی باتوں میں ہرروز اضافہ ہونے لگا تھا اس نے بتایا کہ میں ایلی ہوں ابوای فوت ہو کے ہیں ہم صرف دو بہیں ہیں۔

ایک دن اس کی اس پر جھے با کرر کودیا
ویم مجھے بلذکینسر ہے وہیم مجھے بچا او مجھے بچیس بزار
روپ کی ضرورت ہے بہنوئی بھی میری مدنہیں کرر با
میں چیران و پریشان ہوگیا کہ نبیلہ کو بلذینسر ہے اور کیا
بچیس بزار روپ میں علاج ہو جائے گا اور کوئی بہن
اپنی ہے سہارا بہن کی مدنہیں کرری اس کی باتوں
میں شک کی تخالش تھی اور مجھے اپنے گھریلو حالات کی
وجہے گائش نبیل تھی میں نے اس کو مشور دو یا۔
شنراد صاحب سے رابط کر وو و آپ کی مدوضرور
تریں کے حالا تکہ وو آپ سے مسلسل رابطے میں تھی
تریں کے حالا تکہ وو آپ سے مسلسل رابطے میں تھی

جواب عرض 180

بلاعنوان

قارئین بہمی اپل ہے کہ نبیلہ چیمہ کی صحت یالی کے لیے دعا کریں۔ قارئين ميري يبهي تحرير بالكل تحي ب مجه س بہت سارے جواب عرض کے قارئین یو حصے میں آپ را ئیٹر جو بھی لکھتے ہیں کیا وہ سچے ہوتا ہے میرا جواب يبي ہوتا ہے كہ ميں جوبھى لكھتا ہوں وہ نيج بى ہوتا ہےاور میں ہمیشہ بچ ولکھتا ہول۔ غزل کے چنداشعارا بے کام۔ فقركي بات فقيروں ميں لكھائے تحریروں میں تنہائی آباد ہوئی ہے ہےآ باوجز بروں میں ار مانوں کاخون ہواہے رنگ انجرے تصویروں میں میجھ دشمن بھی شامل تھے ان کے ساتھ سنیروں میں قىمت كے قانون كہاں ماتحة اورلكيرول ميس

ياد ين حيحيا ليما ليز . آنوول Ş مداؤل 35 بنستا کی موضوع ياد ي Ļ نے تیری بادول خيميا V اقراءبث رراولينذي

مجھے ہے رابطہ تو زویا۔ تقریبا دس دن بعیراس نے خود یے نمبر سے کال کی تھی اب نہ یُوئی گلہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی بياري تھي پھر و بي انداز بوسه دينا آئي لويو کہنا آؤ مجھ ے شادی کرواس کی اپنی اتنی بڑی بیاری کی کوئی فکرنہ تھی پھر وہی الفاظ چند دنوں بعد کہ دسیم بلڈ کینسر مجڑ گیا ہے مجھے پندرہ بزار وپے دے دیں اگر پندرہ نہیں تو وس بزار بی بھیج ویں تومیں نے صاف انکار کردیا۔ ماں اتناضرورکہا کہا گرمیں یا کشان جلدی آ گیا تو آپ کا بورا کا بورا علاج میں خود کرواؤں گا آخر میں اس نے کہا وہم اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف ے انکارے میں نے کہا ہاں اور دوسری طرف ہے فون بند ہو گیا اور دوسال تک اس کا کوئی نمبرآ ن نہیں ہوا میں سوچتا ہوں بستیِ مسکراتی نبیلہ یا نچ موسموں کی ما لک دس بزار میں بلڈ کینسر کا علاج کر وانے کسی لڑ کی تھی۔وسیم کی ہاتیں سننے کے بعد میں نے کمی آ ہ بھری كه نبيله چيمه تم نے اسے نمبر كيوں بندكر ديئے كوئى ا یک بھی ہیں آن وہیم ہے کیا مجھ سے رابط بھی فتم کرلیا بال بال اس ك ياس بهت كمبر تعير جب بهى کوئی نیائم کیتی تو مجھ سے رابط ضرور کرتی پراب ایسا كيا مواجواس في الشخ سالول مدر ابطر ميس كيا-نہیں تج میں اس کو بلڈ کینسرتونہیں تھا جواس کی موت کا سبب بن گیا ہو جو بھی تھا د کھاس بات کا ہے كەنبىلە چىمەنے مددىكے ليے مجھ سے رابط كيوں نەكيا وسیم کوا گر گجائش نہیں تھی پرشکر ہےاں مالک کا جس نے نسی چیز کی تمی نہیں آنے دی مجھے سب کچھ دیا ہے میں تو مدد کے لیے تیار ہوں نبیلہ میں تو آپ کی بیار کی آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں تم میری جواب عرض کی فین ہواور میں آپ کی آ واز کا فین ہوں۔

کی فین ہواور میں آپ کی آواز کا فین ہوں۔ میری آنکھول ہے بے اختیار آنسونکل آئ میں جی بھر کے رویا پھر رکیس ہوکر قلم پکڑ کو نبیلہ چیمہ کو پیغام لکھ ریا ہوں نبیلیہ اللہ کرے آپ زندہ سلامت

ہوں جب بھی میری تحریر آپ کو ملے تو مجھ سے رابط

جواب عرض 181

بلاعنوان

### الأوى والمعجبة مرتبيل سكتي المحرب مرتبيل سكتي المحرب

#### عمر حيات شاكر ـ 0343.9296272

ناه ب عرض کا د نیا میں میری میلی کہائی شائع ہوئی اس ہر جواب کنام پڑھنے والے الکتے والے اور می کہ کرنے والوں نے
جی میری بہت زیادہ حوسلہ افزائی کی اور فیصائی عزرت اور بیادہ یا خت میں میسی فرا موش کیس کرسکتا جس کے احدیث کئے پر مجبور ہوگیا

آر جواب مرض وہ واحد ادارہ ہے جو دکھی اف ایت ان آواز کو نہدول ہے سنتا ہے اور کم ٹس اعتماد ہے ساتھ دوسر ہوگوں تک پہنچا تا

ہے۔ میں اور سے یعنین کے ساتھ کہ سکتا ہو ان کہ جواب عرض میں شویت کے لیے کی بھی فتم کی سفارش کی مفرور سے فیج کو کو ل میں ان میران کھائی پر میری حصلہ افزائی کی جواب عرض کے عفات کو مداخر رکھتے : و سے سب کا م شام نے تین کر پاؤں کا جن کے نام
میں ان میران کھائی بر میری حصلہ افزائی کی جواب عرض کے عفات کو مداخر رکھتے : و سے سب کا م شام نوستان کی ہوا ہوں کا جن کے نام
میں ان میں ان میں درانوست ہے وہ اوال میں دوجن کے اور شام کر پایا اور کیس کر پایا تمام دوستوں کا تبددل سے مشکور ہوں۔

جواب عرض کی شرا نط کے مطابق کہانی میں تمام کر داروں اور مقامات فرضی ہیں سائم اورا بیان کی کہانی محبت مِٹ نہیں سکتی

آپ کی خدمت میں لیکر حاضر ہوا ہوں آئے شنتے ہیں اس کے قریبی و وست کی زبانی میرے دوستو آج کے دور میں ہر کو فک کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے نہ جا ہے ہوئے بھی وہ محبوب کی طرف تھنچا جلا جاتا ہے اور لاکھ کوششوں کے باد چود بھی وہ خود ہر قابونہیں پاسکنا محبوب کی کشش اسے پاگل کر دبتی ہے اور وہ پاگل بن خوشیوں کے جھوکوں سے شروع

جواب *عرفن* 182



ہوتا ہے اور دکھوں کی دلدل پرفتم ہوجاتا ہے۔ بجیب بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کو بجت عاصل نہیں ہوتی اور جے عاصل ہوجائے وہ بحبت کا بحرم نہیں رکھ سکتا۔ کی عاصل شدہ مجبت میں عاش آپ بحبوب سے ایسار ویہ افقیار کرتا ہے کہ بحب کو بحبت کو آسمان ہوجائی ہے ہوجائی ہے اور کیے مجبوب اپنے عاش کو ایسے مسائل میں الجمعادیتا ہے کہ عاش آپی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بکولوگ مجبت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور بکولوگ مجبت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ بکولوگ مجبت کے مر پرتاج پہناتے ہیں اور بکولوگ مجبت کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور بکولوگ مجبت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ بکولوگ مجبت کے مر پرتاج پہناتے ہیں اور بکولوگ مجبت کی بہنا ہوتی کا اور ایک انسان ہوتی کا سہرا باند ھے ہوئے مجبت کا تام تک منا و دیتا ہے جس کی وجہت کی سائل میں محبت کی بہنان مشکل ہوگئی ہے لیکن لاکھ کرلیں کوشش زیانے والے مجبت کو منانے کی شاکر دیتا ہے جس کی وجہت کی متال سائم اور ایمان نے دی ہے۔

بتانے والے نے جب سائم کے حسن کی تعریف کی تو میں جران رو گیا اور تمنا کی دل میں پیدا ہوئی کہ کاش۔۔۔۔ کاش میں اے ایک بارد کیے لیتا تو دوبارہ بھے حسن کو ویکھنے کی تمنا نہ ہوتی۔ 22 سائر نو جوان کیا اللہ نے اسے حسن دیا تھا۔ دہ جہاں ہے جمی گز دتا جولا کی اسے دیکھتی اس پرول ہار جاتی اور یکی تمنا کرتی کہ اللہ میری کوئی دعا قبول کر ہے تو بس یکی ہو کہ زندگی بحرسائم کا ساتھ۔ ما تھنے ہے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ایساساتھ تو تسمت والوں کو طاکرتا ہے۔ سائم ہرلاکی کی زبان پر جرچا کہ سائم کس کا ہوگا اگر کوئی لاک سائم ہے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ایساساتھ تو تسمت والوں کو طاکرتا ہے۔ سائم ہرلاکی کی زبان پر جرچا کہ سائم کسی کا ہوگا اگر کوئی لاک سائم ہوتی اور سے میں اثر اسکے میرا میں کہ اور کی کہ اور کی دور سے ہوٹی اثر اسکے میرا جو سے میں گوئی ایسا چرو نظر آیا تی نہیں جو میرے ہوٹی اثر اسکے میرا جین گنوا سکے دل کی دائے میں ہوتی ار ہو جاؤل۔ نینداور میرے درمیان بڑاروں کیل فاصلے قائم ہوجا کیں۔

بعنادہ حسین تھااس سے ذیادہ الا ڈالہ کا م کا نام لینے تی گھر سے بھا گ باتا سائم کی ای جب کوئی کام بھی کرکٹ کا بہا نہ بنا ویتا کہ ماں آج تو میں نے جی کھیلنے جاتا ہے تو ماں کہتی کہ آج آپ ہے ابو سے کہوں کہ اس کی شادی کر دوتب بیکام کر سے گا قومسرا دیتا ادر کہتا ماں میر سے ہاتھوں میں تو شادی کی کیری نیس ہے اور کرکٹ کھیلنے کیلئے دوڑ جاتا تھا۔ سائم کے دوشوق سے ۔ ایک میوزک دوسرا کرکٹ ۔ شام جب سائم کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو ابو سے کہنے لگا ابوجان ماں بچھے دوز کام کام کہتی رہتی ہے آگر بچھ سے کوئی کام کروانا ہے تو بچھے ٹریکٹر لے کردیں وہ میں چلایا کردں گا شرط ہے کہ اس پر ٹیپ ضرور لگوا کردین ہے اس کے ابومسرانے کے ادر سائم کو ٹریکٹر لیکرو سے کا دوسرائم ملمی خوتی اپنی کھیتوں میں بھی ملی چلا تا اور دوسر سے لیکرو سے کا دوسرائم ملمی خوتی اپنی کھیتوں میں بھی ملی چلا تا اور دوسر سے لوگوں کی بھی ادر اس برگئی ٹیپ کو خوب انجواسے کرتا۔ ایسے ہی دفت گزرتا گیا۔

سائم کے گاؤں کے قریب ہی دو بڑے گاؤں اور بھی تنے۔ان تینوں گاؤں کے ایک طرف بھاڑ کے درمیان ایک پائی کا چشر تفاجس کا پائی سرویوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں نہایت ہی شنڈا۔ جس کا پائی ساف اور خوش ذا نقہ تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں نظے ہونے کے باوجود لوگوں کی بہی کوشش ہوتی کہ وہاں سے پائی بھریں جس کی وجہ سے وہاں کی زیادہ قرعور تھی ای جشے سے پائی بھرا کرتی تھیں۔ایک روز سائم جشے کے قریب ٹریکٹر پرتل چلا رہا تھا اسے بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹریکٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرتے تھیں۔ایک جشے کی طرف بھڑا پراسائم کیا جانیا تھا جس بیاس کو بچھانے کیلئے وہ جشنے پرجارہا ہے وہ بیاس اتن

شدت اختیار کرجائے گی جو بھی بچھ نہ سکے گی۔ پر ہونی کوکون ٹال سکتا ہے بیاس کی حالت میں دہ جلدی جلدی چیٹے پر پہنچا اور جعت سے پانی پر ٹوٹ پڑا۔ پانی کو ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے پانی مزیر کو گا تا۔ دو تھن ہار جب سائم نے بھی مل دو ہرایا دوسرے کنارے پر بیٹھی ایک لاکی مسکرانے گئی۔

سائم کے کانوں پر کی لڑک کے مسکرانے کی آواز پڑی جب سانے دیکھا دولائی سائم پر خوب بنس رہی تھی۔ دولائی ۔لڑک تو خیص شایدلائی کے دوپ بی لؤگی پر کی زبین پر اتر آئی ہو۔اس کا نام ایمان تھا۔ ایمان کے گاؤں اور ساتھ کے گئی گاؤں بی جب بھی حسن کی بات ہو تی تو مثال دینے بیس ایمان کا نام نہ آئے وہ بات نامکن ہوتی تھی۔سائم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے بھی کمی کو باتی پیتے ہوئے ہیں ویکھا؟ کہنے گئی پانی پیتے ہوئے ہیں ویکھا؟ کہنے گئی پانی پیتے ہوئے ہیں ہیں ویکھا ہے گئی آپ کود کھر ایمان کی طرف غور سے دی کھے لگا کہ کیا گؤل کی نہیں بیا۔سائم خود بہت خوبصورت تھالیکن آج وہ ایمان کود کھر کہا اور ایمان کی طرف غور سے دیکھا کہ کیا گؤل ک کی آوان کی۔اس کی موٹی آئکھوں کی تعریف کروں یا اس پر تھی پلکوں کی آواز ہے کہ اس کے گلا بی ہونوں گی۔اس کی موٹی آئکھوں کی تعریف کروں یا اس پر تھی کہا کہا ہونوں گی۔اس کی بیلی ناک یا اس کے گلا بی ہونوں گی۔اس کی بیلی ناک یا اس کے گلا بی ہونوں گی۔اس کی بیلی ناز کی کے دوپ میں پری آج بہلی بارد بھی ہے۔
مسٹر پہلے بھی لڑکی نہیں دیکھی تو سائم نے کہا لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں لیکن لڑکی کے دوپ میں پری آج بہلی بارد بھی ہے۔

#### ہم کوئی کیوں دیتے ہو بیار کا الزام مجھی خودے بھی پوچھوا تنے بیارے کیوں ہو

مسکرانے گل اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہاسائم اوراس نے کہامیرانام ایمان ہے سائم ایمان کود کیے گم ساہو گیا۔ کیسن اس وقت ایمان کی حالت بھی پچھ کم نہتی استے میں ساتھ والی لڑک نے آواز دی کے ایمان چلو ویر ہور ہی ہے پہلی ہی نظر میں سائم اورایمان استے اپنے ہوئے جیے تدریت نے انھیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے اپنی کے برتن کو افٹا یا اور چل پڑی اور سائم کو انگھوں ہی آنکھوں میں پھروہ می ملنے کا کہرٹی۔ اور سائم پہلی ہی نظر ایمان پردل بار بیٹھا تھا آئیں ہمرتا واپس اپنے ٹریکٹر کے پاس آیا چا بی گھما کی اور گھرکی طرف آگیا۔

شام کو جب کھانا کھا کر سونے لگا تو ایمان کا چہرہ آتھوں ہے اوجل ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ آج اسے گاؤں ک
لڑکیوں کی باتیں یاد آری تھی کہ سائم آپ کے دل میں کوئی ہے۔ بن بولے سائم کے دل ہے بی آواز آری تھی۔ ایمان بی ایمان ہے۔
بڑی مشکل ہے رات کی دوسرے دن سائم کچر چیٹے کی طرف چلا گیا۔ کیا ہے ایمان کب آجا ہے اوراس کے دیدار سے محروم نہ ہوجاؤں
دو پہر کا دفت تھا چیٹے پردوختوں نے اس قد رسایہ گیا ہوا تھا جب ہوا پانی کی ٹھنڈک اور تھنے دوختوں کے سائے کو چھوکر کمی انسان ہے
مر ہوتی تھی اورانیان کے وجود جس ایک ٹھنڈی کی سہراٹھی تھی انسان خود کو پُر سکون محسوس کرتا تھا۔ لیکن سائم کے اندران تظارشد سے
اختیار کر دہا تھا کہ کب ایمان پانی مجرنے آئے اور اسے بچھرا حست خوص ہو دو پہر کو ایمان اور اس کی دوست پانی مجرنے کے لیے
آئیس دیکھتے ہی سائم کی جان جس جان آگئی اور دل جس الشد کا شکر اداکرنے لگا۔

یدن کب می کا ہوجائے می ہے اصیار میں ہے سام ہے ایمان تو ملنے کا اشارہ کیا ایمان ہے ایمی دوست سے کہا کہ اپ میری مدد

کریں کوئی میر سے لیے بڑا بے چین ہے اور میں اس کے لیے اور جھے ہے بات کرنا چاہتا ہے مجھے تھوڑا سانا تم دے دو۔ایمان کوجائے

گیا جازت دے دی سائم اور ایمان ایک تھے درخت کے نیچ بیٹھ کے اس سے پہلے سائم اپنے دل کا حال سنا تا ایمان نے بتایا شرور ورد یا کہ آپ کود کیھنے ہی جومیر ہے دل کی حالت ہو تی ہے جسے میں بیان نہیں کر سمتی ۔ کیسے گزری ہے اس کر رات بتا نے گئی سائم اپنے ول کی حالت بیان کرتا اُس سے زیادہ ایمان کی حالت بڑی تھی سائم ایمان کے منہ کی ظرف دیکھتا ہی رہ گیا۔

تم جوہنستی ہوتو پھولوں کی ادالگتی ہو اور چلتی ہوتو اک باد صبالگتی ہو

دونوں ہاتھوں میں چھپالیتی ہوا پناچہرہ مشرقی حور : درلہن کی حیانگتی ہو۔

> کھے نہ کہنا میرے کندھے پہ جھکا کرسر کو کتنی معصوم ، وتصویر و فالگتی ہو۔

ہات گر آن نوتر ساخرے کھنگ جاتے ہیں۔ مہر کا گیت ہوگوش کی سعد بھتی ہو کے مادل آبیس

ئس طرف جاؤگی بیزلفوں کے بادل َیٹر آج محلی ہوئی سادن کی گھٹانگتی ہو۔

تم جیے دیکھاو پینے کی خرورت کیا ہے زندگی پھر جور ہے انیانشاں لگتی ہو۔

> میں نے محسوں کیا تم ہے دوبا تیں کرک تم زمانے میں زمانے ہے جدالگتی ہو۔

اور کچھ وہ ایمان ہے بیان کرناسب بچھ اس نے کہد دیا اس درخت کے نیچ سائم اور ایمان نے ایک دوسرے ہے اپنی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔اور ایسامحسوس کرنے گئے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بی بنے ہوں جب دودل ملتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کی ند ہب، فقد، برادری ان کے لیے کوئی دیوار کھڑی کرے گا اور وہ ہرتتم کی ویوار گہرانے کے لیے برعزم ہوجاتے ہیں سائم اور ایمان کی ملاقات ہیں دل کی باتھی کی اور ایک ووسرے ہے وفاکرنے کی تشمیس کھائی۔

یہ دل کا لگانا مجیب ہوتا ہے محبوب کے منہ سے نکلنے دالی بات تو عاشق ایسے تبول کرتا ہے جیسے اس کے منہ سے نکلتا اور پورا ہوجانا۔ عاشق اپناسب بچھ محبوب پرلٹانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے بے شک محبوب کے دل میں اپنے لیے کوئی لا کچ بی کیوں نہو۔ دہ جواب عرض 186

INN!

لا یکے جاہیے خون کی ندمی بہانا ہو جا ہے اس کی جان لینی۔ اور آج کل یکھ مجبوب اپنے عاشق کا دل ،گردہ لینے ہے بھی نہیں شرماتے خیریہ تو زیانے کی بات ہے لیکن سائم اور ایمان کی محبت ایک دوسرے کے لیے پاک تھی۔ ایس ملاقا تیں سائم اور ایمان کے درمیان کا فی ع سے تک چلتی رہیں۔

سرائم نے بھی ایمان کویفین دانایا کہ آج میں بھی گھر با کراپتے امی ابو کورشتے کے لیے کبوں گااورا گرانٹد نے جاہاتو ضرور کوئی راوٹھی آئی گی۔

ایمان نے کہا اگرانیاممکن نہ ہوسکا تو ؟ سائم نے ایمان کے مند پر ہاتھ رکھا اور کہنا ایسا خدانہ کرے میں ایسا کرنے میں کرنے شار نفرور کا ویاب ہوجاؤں گا اگرانیا نہ ہوسکا تو ہمارا ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل بق نہیں ناممکن ہوجائے گا۔ ایک دوسرے کوشلی میتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔

سائم جب گھر گیا کھانا کھا کراپ امی اوے قریب چکڑا نے اگاسائم کی امی نے کہابیٹا لگتا ہے آپ ہم سے چھے کہنا جا ہے ولیکن کرنہیں یارہے کیا ہات ہے؟ خیرتو ہے تا؟

ماں ؛ ہ ہمارے گاؤں اور براوری کی نین ہے وولوگ ہم ہے بہت امیر ہیں لیکن جیسے بھی ہو ہیں ای ہے شاوی کروں گااس کے والدین پر بیٹان ہوگئے کہ اگر ہمارے مخلے یا براوری کی بات ، وتی تو اور بات تھی اب ہم ان کے گھر رشتہ لینے کیے جا کیں جنہیں ہم جانعے بھی نہیں ۔ لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کیلئے ہاں کروی۔

ا گلے روز جب سائم اورا بمان ای درخت کے نیچے ما تو سائم نے ایمان کو بتایا کہ میر ہے امی ابوآ پ کارشتہ لینے کیلئے تیار ہو گئے ہیں آپ نے گھریات کی ؟ ایمان نے کہامیں نے رات امی ہے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے اگراڑ کا اچھا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ان کی غربی اورغیر برادری کو دیکھتے ہوئے آپ کے ابوہیں مانیں گے اور میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کہہ کتی۔ آپ سائم ہے کہہ کر ان کور شتے کیلئے بھیج ویں خدا خیر کرے گا۔

جوائة عرض 187

سائم آپ این گروالوں کورشتے کیلئے بھیمیں جواب جو بھی ہوجی ہوجی ہیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ایک دوسرے کو خدا مافظ کہہ کردونوں اپنے اپنے گھر جائے دان سائم کے والدین ایمان کا رشتہ لینے اس کے گاؤں جلے گئے ان کے گھر جانے پرایمان کے ابو کھر موجو دنیس شے۔ایمان اور اس کی مال موجو دخیس انہوں نے سائم کے والدین کو عزشت سے بھایا اور پچھ فاطر تو اضع بھی گ ۔ سائم کے افرایمان کود کھے کر حمران رو گئے اور ایمان سائم سائم کے ای ابوایمان کود کھے کر حمران رو گئے اور ایمان سائم کے دور ایمان سے بہت بیار کرنے گئے اور ایمان سائم کی کووجی سرر کھ کر لیٹ کن اور سکون محسوس کرنے گئی اور یہی دع اگر نے لگی کے خدا کرے یہ جمتے تعییب ہوجائے اس گھر سے کی ای کی کو جمل سرر کھ کر لیٹ کن اور سکون محسوس کرنے گئی اور یہی دع اگر نے لگی کے خدا کرے یہ جمت بجھے تعییب ہوجائے اس گھر سے بھے کہتا بیار لیے گا اور میری زندگی جنت بن جائے گی۔

ائے میں ایمان کے ابوآ مکے ایمان اٹھ کرائی جگہ جلی کی۔ ایمان کی ای نے ان کوتعارف کروایا اور ان ایکے آنے کی وجہ بنائی انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بی برادری میں کریں مگے اور رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ سائم کے والدین کی لاکھ منتوں کے باوجوووہ اپنی صدیراڑے دیے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسوآ مکے مال کے ملے لگ کرزار وقطار رونے کئی لیکن ایمان کے ابونے بیٹی کی آنسوؤں کو امیری اور برادری کے دیموں کے بیچے دبادیا۔ اور اس کے آنسوئی کا منہ آئے۔

سائم کے والدین جب گھر آئے تو ان کے مجھائے ہوئے چہرے دیکے کرسائم کو اندازہ ہوگیا کہ انہوں نے جواب ناں جس ویا ہے سائم اپنے الوے کے لگے لگ گیاروتے ہوئے کہنے لگا الوجان الیا کیوں ہوتا ہے پہلے تو ول جس کوئی جگہ نہیں بنا پا تا اگر بن جائے تو نامے کا رہم وردانے ،امیری غربتی ۔ اپنے اور غیر رکا وئیس بن کر گھڑے ہوجاتی ہیں آگر بحت کرنے کا بہی صلہ ہے تو جس ایسے جواب کے خلاف بغاوت کرتا ہوں ایمان میری روح ہے اسے کوئی جھے سے جدائیس کرسکنا۔ آپ یعین رکھنا ہماری محبت بدائی عزت مار باپ کا حون ہے میں نے آج تک ہرکسی کی عزت کو اپنی عزت مار باپ کا حون ہے میں نے آج تک ہرکسی کی عزت کو اپنی بات کہ کرسائم کر میں ہو گھر سے باہم چلا گھرے سائم کے والدین جی رو نے گئے کہ کاش ہم اپنے بینے کی کر سے جی کہ خواب کی سائم کے بغیر زندہ نہیں رو گئی آپ بلیز پھو کر سے ابو کو کہ ابنان نے رود و کر اپنا برا حال کر کیا اور ای کو کہا باں میں سائم کے بغیر زندہ نہیں رو گئی آپ بلیز پھو کر سے سمجھا کمی شایدوہ آپ کی بات بان لیں گئی وہ تو آپی ساری کی ساری کوششیں کرچکی تھیں۔

ایمان اور سائم کی محبت کی بات جلدی دنوں گاؤں بی پھیل گئی ان سب لوگوں کی جمی سائم اور ایمان کے ساتھ تھیں کہ گئی پیاری جوڑی ہے آگر بیل جا کمی تو یقینا حسن اور محبت کی مثال ہوں ہے ۔لیکن بھی بھی دعا کمی بھی اثر نہیں کرتھی ایمان کے والد پران دعاؤں کا پچھاٹر نہ ہواوہ اپنی ضد پرقائم رہے ۔

ایک ماہ بعد سائم اور ایمان اس درخت کے نیچے دوبارہ لے ایک دوسرے کی جدائی میں کیسام بیندگر راایک دوسرے کو بیان کیا جس میں ایمان نے اپنے محرمیں اس برگلی پابندیوں کا بھی ذکر کیا اور سائم کومشورہ دیا کہ ہمارے گاؤں کے نمبر دار کی ابو بڑی عزت کرتے ہیں آپ ان کی مددلیکر دوبارہ رشتہ کیلئے آئیں مجھے امید ہے ابوا نکارنیس کر پائیں گے۔

سائم نے کہاایمان میں محبت کو حاصل کرنے کیلئے ہرراستہ اختیار کرنے کیلئے تیار ہوں میں اپنے والدین سے ان کے ذریعہ

copied From Web

بات کرے دیکتا ہوں بچر بھی ہو میں تنہیں کھونانہیں جا ہتا تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہے دونوں نے ایک دوسرے **کوتسلیاں دیں اور** الكيم طيكية تيار بوكئه-

سائم نے گھر جا کراہنے والدین کونمبر دار والا راستہ بتایا اور و مسائم کی اس بات کوہمی ماننے کیلئے تیار ہو مجئے۔جب سائم کے ابواور نمبردارا يمان كابوك إس آئة انبول نے كہا ميں ائى بين كارشة اسے خاندان ميں طے كر چكا مول اب ميں نے زبان دے دی ہے میں آپ ہے معافی جا ہتا ہوں حالا نکہ انہوں نے ابھی تک کی ہے بھی ایمان کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ نمبرداراور سائم کے ابو پھر مایوں ہوکر واپس لوٹ رہے تھے ایان سائم کے ابوکو صرت بھری نگاہوں سے دیکے رہی تھی اس کی نگاہوں میں وہ سارے جذبات صاف نظرا رہے تھے جوسائم کی محبت میں تزپ رہے تھے لیکن ان کی قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سائم کے ابونے مگر آ كرسائم كوسارا ماجرا سنايا \_ سائم في اين ابوت كها كه مجھ فخر ہے اينے باپ پر جس في اينے بينے كى پاك اور مجي محبت كيليم اپني عزت داؤ پر لگا دی۔ میں دنیا و آخرت میں آپ ہے خوش ہوں۔ سائم روز چشے پر ایمان کا انتظار کرتا۔ پچھے دنوں بعد ایمان سائم ہے لے آئی اورا ہے اوپر کلی پابندیوں کا ذکر کیا۔اور آپس مسفورہ کیا کہ اب انہیں کیا کرنا جا ہے ایمان نے بتایا کہ میرے والد اب بھی ا پی ضد پر قائم بیں اور آپ ہے میرار شتہ کرنے کیلئے ہرگز تیار نہیں ہیں اور میرا آپ کے بغیرایک سانس لینا بھی مشکل ہے **ہو بھی کرو** میں آپ کے بغیر زندہ نیس روستی۔ میں کب آپ ہے دوررہ کرزندہ روباؤں کی۔راستے بے شار ہیں لیکن وہ ہماری محبت کیلئے واغ ہیں اور میں دنیا کومجت کی شکل میں ہوس کا شکار نہیں ، دنے دول گااٹ واللہ جاری محبت جیسے پاک تھی ، ہےاورر ہے گی۔ جاری محبت پر کو کی انگل نبیں اٹھا سکے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے نگا کرزار د تظارر دیئے لیکن ان کارونا ،تڑپنا کون دیکھیر ہاتھا۔

تب ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا اکھنے جی نہیں سکتے تو مرتو سکتے ہیں کچھالیا کیا جائے ہم دونوں اپنی جان مجی محبت پر قربان كرنے ميں كامياب موجاكيں۔

کال کی بات ہے محبت میں جان کس کو بیاری نہیں لیکن کمبخت محبت انسان سے جب بھی مانگتی ہے قربانی ہی مانگتی ہے۔مشورہ کے بعدانہوں نے ایک ہفتے بعدای جگہ پر ملنے کا پلان بنایا۔ایک ہفتے بعد سائم اورا یمان ای درخت کے نیچے ملے جس کے نیچے وہ بیٹھ کرایک دوسرے ہے دل کی ہاتمی سناکرتے تھے۔ زندگی کے خوبصورت خواب بجایا کرتے تھے۔ وفا کی تشمیں کھایا کرتے تھے۔ایک دوسرے کی دھڑکن کومسوں کیا کرتے تھے۔ بھی اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ محبت ان کوایسے موڑیر لا کر کھڑ اکر دے گی جہاں ان کے سارے خواب ٹوٹ جا کیں مے اور رہ جا کیں تو رہم و رواج ،امیری ،غریبی ،شان وشوکت ،اپنی اپنی اٹا کیں اور محبت ایک دوسرے کوئزی نگاموں ہے دیکھتی رہ جائے گی۔ان پھرداوں پر بچھاٹر نہیں ہوگا۔محبت سب بچھ لٹادے گی۔

سائم کے ہاتھ میں ایک رائفل اور بچھ گولیاں تھیں انہوں نے آپس میں یہ مطے کیا تھا کہ ہم محبت برقربان ہوجا تمیں مے لیکن محبت کومنی سی سے منے نہیں دیں ہے۔

سائم نے رائعل میں کولیاں ڈالیں اورایمان ہے کہارائفل لوڈ ہوگئ ہاس نالی کومیرے سینے پررکھودی اور فائر کرویں بعد میں خود کو قربان کر دینا۔ ذراسوچیے دوستو! کیا وہ وقت ہوگا جب محبت محبت پر قربان ہور ہی تھی۔ کیسے ان کی د**حز کن دحزک** رہی ہو

ا جواب عرض 189

copied From Web

گ۔ایک دوسری کا زندگی جرساتھ نبھانے والے آج ایک دوسرے کے ہاتھوں ہے مجت پرقربان ہورہے ہیں۔ان کے دل میں کیے کیے۔
سوال آئے ہوں گے کہ کاش بیز مانے کی رکیس ہار جاتیں۔کاش بیا میری غربی ایک طرف ہو جاتی ۔کاش کی کا نارحم ولی میں بدل جاتی ۔کاش کی کی دعا تمیں کا م مجت پر بیز وال ندآتا۔
بدل جاتی ۔کاش کسی کی دعا تمیں کا م آجا تیں ۔کاش کوئی ہمارے پھولوں جیسے چہروں کو مجت سے دیکھ لیتا تو آج محبت پر بیز وال ندآتا۔
ایمان نے کہا ساتم میری سانسوں کے مالک میں لڑکی ہوں میرا دل کمزور ہے میں نے تہمیں ہنے مسکراتے و کیھنے کی منتیں مائی ہیں ہے ہے اپنی سانس ہے ہم کے کہا تھوں سے قربان نہیں کر سکتی آپ کو اپنی آئھوں کے سانٹ نزیج دیکھ کر ہوش نہ کھو دول۔میری ایک تمنا ہے جھے اپنی آئے دیل ہارس رکھنے دو پھر میرے سینے پرگولی چا وینا ۔ یہ بل سائم کے لیے کتنے مشکل ہوں محلیکن اس کے علاوہ ا

ز ہانے نے ان کے پاس کوئی راہ بی نہیں چھوڑی تھی اورانھیں بہی فیصلہ سب سنہ اچھالگا۔ تب سائم نے ایمان کا سراپنی گودیمں رکھ کر رائفل کی نائی اس کے سینے پرتان دی ایمان کے ہاتھوں بیس ہاتھ ڈالا اور فائز کر دیا۔ دوسرے بی کمچے ایمان اپنی محبت پر جان کا نظر انہ بیٹ کر گئی ساتھ بی سائم نے رائفل کی نائی اپنے سینے کی طرف کیا ہوا دا نیمی پاؤں کے انگوشھے سے فائز کر دیا۔ اور تڑپنے لگا۔ ساتھ بی گاؤں والوں نے فائز کی آ واز کی آ واز کا تعین کرتے ہوئے چسٹے کی طرف ووڑے اس در خت پر بہنچے آوا کیے بحبت دم تو ڈپھی تھی

آس پاس گاؤں والے لوگوں نے ویکھا ایمان سائم کی گودیش خون میں ات جان کی بازی ہار پیکی تھی اور سائم کا ایک ہاتھ ایمان کے ہاتھ میں دوسرا را آغل کی ٹال پر تھا اور پاؤں کا انگو ٹھار اُنفل کے ٹرایگر پر تھا۔ اور زندگی کی آخری سائسیں ممن رہاتھا شایدوہ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا۔ جان کمس کو پیار کی نہیں لیکن کاش ہمیں کوئی مجور نہ کرتا ہم ایکھٹے ہی نہیں سکتے تو مرتو کتے ہیں و نیائے فانی رخصت ہو گیا۔

سائم اور ایمان کے والدین بھی اٹنے میں وہاں پہنے گئے اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کرتڑ پنے لگے اور آتکھوں میں آنسو جاری تنے لیکن ان کے بیآنسوسائم اور ایمان کے بچھ کام نہ آنے والے تنے ۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کی بھی آئیس نکل ممکنیں۔ سب لوگ ان کی محبت کی پاکیز می پرمثالیس دے رہے ہتے۔ ایمان کے ابوان کی ہاتیں خوب سن رہے تنے۔

کیاکس نے خوب کہا ہے۔ بات زبان سے تیر کمان سے ،اور کو لی بندوق سے ایک بارنکل جائے تو لوٹ نہیں آتی ۔ انہان کا والد چینیں بار بار کررور ہاتھا شاہراس بات کو گواہی دے رہاتھا کہ کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنی چا ندجیسی بیٹی کوسائم جیے شیراد ہے ۔ کے ساتھ بیاہ کرا ہے ہاتھوں سے رفصت کرویتا۔ یا در کھیے؟ خودکو بد لئے کے لیے وقت موقع ضرور دیتا ہے لیکن وقت کو بد لئے کے لیے انسان کوموقع نہیں ملتا۔

سائم اورایمان کوان کے گھر والے اپنے اپنے لے کر چلے گئے اور کی مہینوں تک سوگ کاعمل جاری رہا۔ آج 20 سال بعد لوگوں کی زبان ہے اگر سائم اورایمان کا قصد ختم نہیں ہوادہ والدین کب چین سے سوپاتے ہوں گے۔

سائم اورایمان کی کہانی تو بہال ختم ہو کئی لیکن اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کردیا کدایمان کے دالد کا کیا جا تا اگروہ رشتے کے

لیے راضی ہوجا تا تو میرے ذہن میں بے ثار جواب آئے۔معاف کرنا دوستو میں قلم کے ہاتھ مجبور ہوں جب لکھنے لگتا ہوں تو یہ میری ایک بھی نہیں سنتی اوران ہاتوں کو لکھنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کے لکھنے ہے بہت سارے دل ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس قلم کے آھے سائم اورا یمان جیسے لوگوں کی جان کی قیمت ہے ان بے کار دلوں کی نہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

آج ایک باب ابنی بنی پراعتبار نیس کرتا۔ ایک ماں اپنے بیٹے پرخوش نیس ہے۔ ایک سسر اپنی بہوکو تقارت کی نظرے دیکھتا ہے۔ ایک میاں اپنی بیوی پر زرابھی رقم ول نیس ہوتا۔ ایسا کب ہوتا ہے جب دہ ہمارے بھیا تک محبت والے چہرے دیکھتا ہے۔ ا۔ ایک بنی رحمت بن کر بیدا ہوتی ہے۔ اپنا باپ کی مجڑی کوسر عام کیچڑ میں اچھالتی رہتی ہے کو کی اعتراض کرتے تو محبت کا نام دیتی ہے۔

۲۔ ایک بیٹانعت بن کر پیدا ہوتا ہے اور گھلے عام وہ اپنی من مانی کرتا پھرتا ہے میں تو مرد ہوں جو چاہے کر وں کوئی اعتراض کرے تو محبت کا نام دیتا ہے۔

۔۔ ایک بہوالیک گھر کی بٹی دوسرے گھر کوآ باد کرنے ایک ذمہ دار بٹی کا کر دارا داکرنے کے لیے رفصت ہوتی ہے اوراُس گھر کو اندھیرے میں رکھ کرمن مانی کرتی ہے کوئی اعتراض کرئے وجے بینام دیتی ہے۔

۳۔ ایک میاں اپنی بیون کو جارد یواری میں رکھ کرخود تھٹے عام دنیا کے رنگین ، فیاش ،خوب صورت چ<sub>ار</sub>ے دیکھ کرخو**د کواُن کا عا**دی کرلیتا ہے۔ مجھے کون کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی اعتراض کرے تو اُے محبت کا نام دیتا ہے۔

میراسوال ہے کہ مجت کو یہ بدترین رنگ کس نے دیا ہے؟ اگر یہی محبت ہے تو کیمیے کوئی باپ اس بات کو مانے پر تیار ہوگا کہ اُس کا بیٹا یا بیٹی کس سے مجی محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے مرتبے اور شان وشوکت ایک طرب رکھ کر اپناسب یجی اولا و پر قربان کرویگا؟

شا کرتو یمی کمے گافلطی اُس باپ کی نبیس فلطی ہمارے بحبت کے رنگ میں ہے جو آج ہم نے اپنالیا ہے۔ سائم اور ایمان جیسی ایک جوڑی محبت کو اصل پاکیز ورنگ دینے کیلئے اپن جان تک گنوادی ہے اور ایک ہزار جوڑی محبت کے نام پرایسے کا رنا ہے کرے گا۔

جیسے کوئی عزت دار باپ مشرم دحیا دالی ماں اور غیرت مند بھائی تبول کرنے کے لیے ذرابھی تیارنہیں۔ آپ لا کھ کرلوا سے کارنا ہے سائم ادرایمان جیسے لوگوں کی پاکیزہ محبت کو بھی مٹانہیں سکو گے۔

آج بھی پر نہیں مجزا تعلیم ہے، شعور ہے اور سب سے بڑی بات وقت ہے۔ اس وقت کو بدل ڈالو۔ سائم اورایمان جیسے لوگوں کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچالو۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا پھر وقت آپ کو ایسا بدلے گا آپ کا نام ونشان صغیب سے مٹاوے گا۔ لیکن اس بات پر یقین رکھنا سائم اورایمان جیسے لوگوں کی محبت پھر بھی زندہ رہے گی۔ مٹ نہیں سکتی مجمی بہد ہی نہیں سکتی۔

کیسی تکی آپ کو بیکہانی اپنی رائے سے ضرور نواز ہے گا۔

آپکااپناعمر شا کر۔

copied From Web

#### مکافات مل مکافات مل محریونس ناز \_کوٹلی \_0313.5250706



بیلو۔۔۔بیلو۔۔۔بیلو۔۔۔کہاں مرگئے ہو۔ آئی دیرے کال کردی دوں گرآپ ہیں کہ کوئی رہیائی ہی نہیں دے دہے ہو۔ دفیق پہلے تو تم ایسے نہ سے۔۔۔۔ وہ دراصل میرادوست پاس ہے اس وجہ ہے آپ کوفار نے ہوکر کال کرتا ہوں۔ میری جان ارم تم پر بیٹان نہ ہوا کرو۔۔۔۔اورفون بند کر ایا تا کدارم کوشک نہ ہو۔۔۔۔ نازیہ جان وہ دراصل تمہیں تو معلوم ہے کہ میری یوی شکی مزائ ہے ور نہ۔۔۔ یہ بیس اکیلا کب چھوڑتا ہوں۔اور پھر نازیہ کواپنے بانہوں کے حصار میں کیکر دونوں کو گفتگو ہوگئے۔ نازیہ سے ملاقات کے لئے خاص دن مقرر ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ن زیہ کو کہتے ہوگئی نہ بن سکے گر



ہمارے دل اب بھی ایک دوسرے کے لئے دھڑ کتے ہیں۔ نازیر کی شادی دیبات میں عادل ہے ہو کی تھی جو کے نوکری کے سلسلہ میں شہر میں بی ہوتا تھا۔ جَبِد مِيرِي شادى شمر مى مونى تحى محر مى دولى كىسلىدى ، زيد كى كاوَل بونا بول - بى دجد بكدنازيد سى ما قات كرنا مير النيكونى مسكدند تفااور الاقاتون كاسلسله محى ون افوجمي رات كى تاركى مى بوتا تقار

ارم کااس موقع پیون کرنا خطرے کاالارم تھا کیونکہ ووا کشررات کوفون کرتی تھی لیکن یہ بہلاموقع تھا کہاس نے دن میں اس وقت فون کیا جب میں اور نازیدا یک بی بستر پرسوئے ہوئے تھے۔ نازید کو دیر ہوری تھی اور اس نے کھر جانے کی اجازت طلب کی اور واپس کھر چلی کی۔اور جھے یاو ی ندر با کہ جی نے اپنی اہلیدارم سے وعدہ کیا تھا کہ جی جلد ہی تمہیں فون کروں گا۔لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔اوراس سے ڈانٹ پڑنے کے جانسز 100 فیصد تھے۔مرتا کیاندکرتا۔فون کر نابھی ضروری تھا۔ ہی نے فوری فون کیااور کافی دیر تک محنشیاں جاتی رہی اوراس نے فون اٹھانے میں ديركردى دوياره كال مان أواس فون اللهايد ـــ اوركبتي كلى رفق ميرى دوست آئى بوئى بيس آب كو بعديس كال كرتى بول ادريك دم فون بندكرديا ۔۔۔ يم نے سوچاشا بدمجھ سے ناراض ہاور مجھے تزیانے كى خاطراس نے ايباكيا ہو \_ كيوں كداس سے بل تو بھى ايبا ہواى نقااور ميرا فون جائے اور وہ نون جلدی ندا محائے ایساممکن نہ تھا۔ وہ میری ہوں کم دیوانی زیادہ تھی اور میں جو کہتا وہ کر گزرتی ۔لیکن آج اسکے اچا تک فون بندكرنے كىكوئى خاص وج بھى تو ہوسكتى ہے۔ اگرول ميں جور بوتو مخلف قتم كے خدشات ذہن ميں پيدا ہو جائے ہيں۔ ميں كچردير كے بعد دوبار وفون کیا تو اس کا نمبر بند ملا ۔اب تو ذہن میں آگ ہے شعلے بڑھک رہے تھے کہ دہ مجھ ت وہدہ کر کے فون کیے بند کر عمق ہے۔آخر کیوں؟ میرے خمیر نے مجھے جھوڑا کے رفیق تم نے بھی تو دو تھنے اس نے جاری کوانتظار کرایا تھا۔۔۔اورخود رنگ رلیاں منانے میں معروف تنے۔اب احساس مور ہاہے کدا تظار کرنا کس قدرمشکل اور کشمن ہے۔ آخرا کی سمنے کے بعدار کا نمبر آن ہوائو میں نے بات کی۔ اس نے نون اٹھاتے عی کہا سوری میری دوست آئی ہوئی تھی اس دجہ سے فون بند کر دیا تھا۔ اب د وچلی ٹی تو سوچا آپ ہے بات کراول میں نے بوجھا کہ دو کون کی آپ کی دوست ہے جس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہےتم نے مجھے نظرا تھاز کر دیا اور اس کواہمیت دی۔ ارم سے لگی دفسوس رفیق تم بھی یا کل ہو۔۔۔ جب میں نے فون کیا تو تمہارے ساتھ تمہارا دوست تعااور جب تم نے فون کیا تو میری دوست میرے ساتھ تھی۔ جس نے آپ سے گائیس کیا کہتم نے اپنے دوست کو مجھ پر فوقیت کیوں دی۔ مجھےمعلوم ہے کہ بعض دوست اہم ہوئے ہیں اور ان کوئس طور نظرانداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اچھے دوستوں کا ساتھ قسست والول کوہوتا ہے اورو یے بھی تنبائی میں دوستوں کے ساتھ کپ شپ نگانا ضرور فی ہوتا ہے۔ تم بھی تو 5 ماہ سے بعد کر آتے ہو۔

ارم کی باتوں نے مجھے لاجواب کردیا اور میں نے مزید اس ہے کوئی سوال ندکیا اور سرور دکا بہانہ بنا کرفول بندگر ویا۔ اس رات سوجھی ندسکا اوردات مجرسو چنار ہا کداس نے محصاظر انداز کول کیا۔۔۔ انجیس دو بھی میری طرح۔۔ نبیس ایسانیس ہوسکنا۔ اندرے میری آواز آئی۔۔ تم جو كرر ب بوديها بوبعي سكتا ب- توايها بهي بوسكتا بتم نے اگراس كونظراندازكرد يا تفاتو كياسعلوم ده بھي تمباري طرح كي بوعتي ب-

کہتے ہیں کدوہم کا کوئی علاج نبیں ہوتا ہے۔ بی سوچ کر خاموش ہوگیا کہ ضروری تونبیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں و مجمع ہو۔اورا پی ڈیوٹی پر چلا کیا اور اینے کا مول میں معروف ہو کیااور اپنی سوخ کودل سے نکال دیا۔ رات کوارم سے بات ہوئی ،اس کا موذ بھی خوشگوار تھا اور ماحول بھی عاشقانہ۔۔۔ میں اس کومبت کا اور وہ مجھ کومبت کا یقین دلاتی رہی۔ کیونکہ بماری ممبت بھی نظر پیضر ورت کے تحت تھی یا مجبوری کیونکہ ہم دونوں کے درمیان اک بندهن تعااک رشته تعاجس کومیال بیوی کانام دیا جاتا ہے۔ اور ذمیر ٹی ہے واپسی برسو گیا۔ نازیہ سے میرامسلسل راابط تعااورون میں کئی کئی بارفون پر بات ہوتی۔عادل شہر میں ہوتااور مبھی بھارہ وگاؤں آتا۔ دویا تین دن گھرر بنے کے بعد دانیں ڈیوٹی پر چلا جاتا۔اس دوران ہمارارابط منقطع ہوجا تااور ہم بھی اس کومجبوری سجھ کر قبول کر لیتے۔اس دوران میرا گھر والوں ہے مسلسل رابطر بتا۔ زندگی اجھے طریقے ہے گزرری تھی اورارم کو جھھ

ے کوئی گلہ نہ تھا۔ یں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چھٹی جھے لتی تھی گریس زیادہ تر نازیہ کے ساتھ ہی رہتا تھااور بھی بھمار گھر جاتا لیکن گھروالوں کوخرچہ وقت پر بھیج دیتا تا کہ ان کو جھے پر کسی تشم کا شک نہ ہو۔

ارم بھی بھار مجھے کہتی کہتم کافی وقت کے بعد گھر آئے ہوتو میں اس کو پھٹی نہ طنے کا بہا نہ بنا کر مطمئن کر ویتا۔ارم پڑھی کھی اور مجھوارتھی اس وجہ ہے دونعنول کی بات براڑتی نہتی۔

آئ موہم خوشکوارتھا، آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ نازیاور بیں پارک بیں موجود تھے۔۔۔ مجبت بحری ہاتیں اور کلے شکوے جاری تھے۔۔۔ اور محبول کی داستانوں کا ذکر۔۔۔۔ اور موہم کی رنگیبئی۔۔۔۔ اور مجبوب کی بدوفانی پر سیر حاصل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اچا تک خیال آیا کہ چھی کے دن ارم کوفون کرتا ہوں۔ آئ یاد بی ندر بافوری ارم کوکال کی تو اس کا نمبر مصروف تھا۔ چلوشکرادا کیا کہ جان نے گئی ۔۔۔۔ اور جب وہ فون کریگی تو کہدونگا کہ آپ کوکال کی تھی مگر۔۔۔ آپ ہیں کہ ہمارے لئے وقت ہی کہاں۔۔۔۔ اس دوران نازید کو یاد آگیا کہ آئ تو چھٹی کا دن ہے

اور عادل نے فون بی شیس کیا۔۔۔۔اس نے فوری کال کی عمر ضعر وف۔۔۔۔اور پھر ہما پی باتوں میں معروف ہوگئے۔ ہوش اس وقت آیا جب ارم کی کال آئی۔۔۔ تواس نے فوری کہد دیا کہ میری دوست کا فون تھا۔ میں نے بھی بیلنس کم ہونے کا بہانہ کر کے فون بند کر دیا۔ کیونکہ پارک میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ کہیں ارم کوشک نہ ہوجائے۔ اس وجہ نے فون فوری بند کر نا پڑا ابھی نازید کی طرف متوجہ ہوائی تھا کہ اس کے فون پر عادل کی کال آئی۔۔۔ اس نے بھی عادل ہے کہا کہ آپ کا نبر معروف بہت ہوتا ہے فیر نے تو تھی نا؟ عادل بولا بس کسی دوست کا فون تھا۔۔۔ اور پھر فون بند ہوگیا۔۔۔ پارک میں محموض کے بعد نازید گھر چل گئی اور میں واپس نایونی پرآگیا۔۔۔ رائے بھر میں سوچتار ہا کہ۔۔۔کہیں ایسا قرنبیں کہ ارم اور عادل کے درمیان کوئی تعلق ہو۔۔۔کہیں ایسا قرنبیں ہوسکتا۔ یہ میرا وہم ہے۔۔ شعیر کی آ واز خاموش اور میں سوچوں کے درمیان کو۔۔۔ سوچ نگا جب ارم کا فون معروف تھا تو ای دوران عادل کا نبر بھی معروف تھا۔ لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہوگیا کہ دنیا میں فون کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔۔۔ضروری قونیوں ہمکی ہے دوران عادل کا نبر بھی معروف تھا۔ لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہوگیا کہ دنیا میں فون کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔۔۔ضروری قونیوں ہمکی ہوئی تھاتی ہو۔۔۔۔

یں جب بھی گھرچھٹی جا تا توارم مجھ سے پوچھتی کہ آب آنا ہے اوراس بارکنٹی چھٹی آؤ گئے۔۔۔اور بی اس کو بچی بٹاویٹا۔ کیونکہ وہ میری یوی بی تو ہے۔زندگی تواس کے ساتھ گزال نی ہے باتی رہتے تو کے دھا گوں کی ما نند ہوتے ہیں۔ جو کسی کمھے ٹوٹ کتے ہیں۔

ایک روزموڈ میں تھا اور ارم ہے ہوچی لیا کہ جان تم بہت خواصورت ہو ، مارت ہو ۔ ۔ ۔ اور کیا بھی بھی تہارے ول میں کی کے لئے محبت کا جذبہ بیدار نمیں بوال کیا کی بھے یادی شربا کہ محبت کا جذبہ بیدار نمیں بوال کیا کی بھے یادی شربا کہ محبت کا جذبہ بیدار نمیں بول کی نے بھر اول گیا کہ بھے یادی شربا کہ وہمیری بیوی ہواور بھے اس سے اسطر ن کے سوال نمیں کرنے جانب ۔ ۔ ۔ وہ میری بیوی ہوال میں تم ہے بچوں تو تہارا کیا جواب موال سے جو جواب تم بارا ہوگا ۔ ۔ ۔ مجھے نیز آری ہا اب ہمیں سو جانا جا ہے جس جندی افسنا ہوتا ہے اور گھرے کا م کان بھی مور تو بیل ہوت ہوتے ہیں ۔

ارم تو سونے گلی تگرمیر ہے ہوش وجواص کام کرنا چھوڑ گئے اور میں ہے ہیں اور ا؛ چار ہوگیا۔ میں نے اس کیا ہو چھا اور وہ جھے ہی اا جواب کر گئی۔۔۔۔اور جھے ہے ہوں کا جواب کل ہی گیا کہ بیبال ہرکوئی نا خوش ہے میں اس کے ساتھ رو کر بھی اس کا نہ بن سکا اور وہ میر ہے ساتھ رو کر بھی میں اس کے ساتھ رو کر بھی گئی کے رفیق میں تم شاہد۔۔۔۔میری نہتی ۔ گرکیا میری طرح اسے بھی کس ہے مجت تھی ۔۔۔ائر بھی تو اس نے شادی بھی ہے کیوں کی وہ تو کہتی تھی کر دفیق میں تم ہے مجت کرتا ہوں ۔۔۔۔۔میری نہتی ہوگا ہے۔۔۔۔دوتی اپنی جگہ ۔۔۔۔دوتی اپنی جگہ دوتی اپنی جگہ در شیع اپنی جگہ ۔۔۔۔دوتی اپنی جگہ در شیع اپنی جگہ ۔۔۔۔دوتی اپنی جگہ در شیع اپنی جگہ در شیع اپنی جگہ در سے مجت کرتا ہوں ۔ میرف تبہارا۔۔۔۔۔اور نہ ہی اس نے جھے کہا کہ علی صرف تبہارای ہوں ۔کہیں مجت کھوکھی نہ ہو۔۔ اس میں ما اوٹ نہ ہو۔۔۔ میں تو ارم سے مجت کرتا ہوں وہ تو میری مجبوری ہے۔اور علی میں موف تبہاری ہوں ۔کہیں مجت کھوکھی نہ ہو۔۔۔ اس میں ما اوٹ نہ ہو۔۔۔۔ میں تو ارم سے مجت کرتا ہوں وہ تو میری مجبوری ہے۔اور

جوآب عرض 196

کہیں ایسا تونہیں کہ میں بھی اس کیلئے مجبوری ہوں۔اوروہ بھی کسی اور ہے محبت کرتی ہو۔۔۔۔۔

نازیدنے ایک بار مجھے کہاتھا کہ عادل بھی کسی ہے مہت کرتا تھا مگر جس لؤکی ہے مہت کرتا تھا اس سے شادی نہ ہو تکی اور مجبور اُمجھ سے شادی ہوگئے۔وہاڑی کون تھی نداس نے بتایا اور ندمیں نے اس ہے بو چھا۔ میں نے بھی بھی اس ہے تمہاری محبت کا ذکر نہ کیا اور ندبی اس نے مجھ سے پوچھا کیونکہ شادی کے بعد ماضی کے رشتوں کی اہمیت کچھکم ہوکررہ جاتی ہے۔ بیاس کا خیال تھا!

لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہماری محبت میں کوئی کی نہیں آئی بلکہ دن بدن اس میں شدت آر بی ہے۔ مگرر فیق مجھے بھی بھاراس کے انجام ہے ذرالگتا ہے۔ایسے رشتے دیریانبیں ہوئے محبت کی راہوں پر جلتے جلتے ہم ہوئ کے بچاری ہوچکے ہیں اوراب تو لگتا ہے ہماری محبت صرف جسمانی ہوس کی حد تک محدود ہو کرر وگئ ہے ہم دونو ل بحرم بن رہے ہیں۔ تم ارم کے بحرم ہواور میں عادل کی۔۔۔۔

ممبت اندهی بی تو ہوتی ہے اور انسان کوصرف محبوب بی نظر آتا ہے کیکن سوچا جائے تو سب غلط بی جور ہاہے۔ بعض دفعہ می بھیا مک سینے د کچھ کرڈ رسا **جاتا تھا کیونکہ سپنوں میں میری ارم**کسی اور کی بانہوں میں ہوتی اور وہ دونوں موٹ مستوں میں گم ہوتے اور میری بے بھی پر قبقے لگارہے

خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں اوران کا قیقی رندگی ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ بیس اپناوہم بجو کرول کو مطسئن کر لین تھا۔

اب میرےاو بناز میرے درمیان ملاقاتوں کا سسائے کو کم ، و کیاتھا کیونکہ ایک دو باراس کے دشتہ داردن کو مجھ پرشک ہواتھا مگر میں نے ان کو کی اطرح مطعئن كردياتها ليكن دوزروزسي ومطعئن كرنا آسان نبيس مونا ہے۔اس النے بیس نے فيصله کرنیا کہ بهم اب مہمی مهمی ملاقات كریں گئتا كہ لوگول كی نظروں میں آنے سے نے جائیں۔اس معاملہ میں مازیہ سے بات کی تو سَنبائی اب واقعی ہمیں تا اس مار کا کہ کار استان معالی ہمار سے تھرون کو جا کرجسم شکروہ۔ ویسے بھی ہم بچے میں رہے۔ محبت کاتعلق ول ہے ہوتا ہے اور مروری نہیں کہ ہم محبت کی آئریں جسموں کے ساتھ تھیییں۔ ہمیں اپنا تھر بھی بھاتا ہے اور جن لوگوں نے ہم پراعتاد کیا ہے انکیا عقاد کو برقر اربھی رکھنا ہے۔اوراس معاشرے ہیں ہے نے رسم وروان کی سداری بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔

آت نازید کی باقیس من کرمحسوس ہوا کہ شاہدا ہا اس میں وہ پہلے والی مہت کی پڑگاری بچھائی ہو۔ کیونکہ محبت میں پہلی اس نے کی تھی۔اور اب تک دوہمی ہوااس کی خواہش کے مطابق ہی ہوا تھا۔ ورندشا دی کے بعد میں نے اسکو کہد دیا تھا کہ شاہد ہماری تسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ میں تماس وبدے بم ایک ند ہو سکار

البذامجية کواپنے اپنے سينوں ميں فن کرے ہے ہے سے زندگی کا تھاز کرواور مجھے بھول جاؤ۔ ای میں ہم دونوں کی بھلائی ہے مگر نازیانے مجھے دھمکی دی کداگرتم مجھے سے ناطرتو ڑنے کی وشش کی تو میں نو بھٹی کراوگی۔۔۔ پھر تنہیں میر بی مجت کا یقین آئے گا۔ میں اس کی زندگی بچانے ک لئے ولدل میں پھنس کررہ گیااور یہ بھی نہ سوچا کہ جومیری شریک حیات ہاں کا کیا ہے: گا! دوسروں کا گھر بچاتے بچاہتے بھی اپنا گھر بھی اجز جاتا ہے۔ لیکن انسان محبت میں اندھا ہوجاتا ہے، ہوش اس وقت آتا ہے جب سب پھوٹھ ، وجاتا ہے۔

اس کا بیفائدہ ہوا کہ میں نے گھر کی طرف توجہ دینا شروع کر دی اورارم کوخوش کرنے انکا۔ وہ بھی میری باتیں سن کر بور ہوجاتی اور بہانہ بنا دین کہ گھر کے کام کائ کرنے ہوتے ہیں اورآپ ہیں کہ آپ کو باتوں کے علاوہ اورکوئی دوسران کام نبیس ہوتا ہے۔

پہلے میرے پاس دفت نبیس تھا تو ارم کے پاس دفت تھا اور میں اس کونظر انداز کرر ہاتھا۔ جبکہ اب میرے پاس دفت ہی دفت ہے مگرارم کے پاس وقت شیس ہوتا۔

اب نازید بھی بھی بھمارفون کرتی اور ہم دونوں کے درمیان اکثر اختاد نب ہی رہتا اوراب تو لمنے کا موقع بھی نہ ماتا اور جب موقع ملیا تو

جواب عرض 197

copied From Web

معرو فیت کاببانه بناکرنال دیتی۔اب تو میں تنبانی کا شکار ہوکررہ گیا ہیجوب کی سندخی اپنی جگد گھر یوی بھی پچھ بدلی برلی پرسپنے تکی اور بھی بجھارفون يرجم دونوں كے درميان الزائى بمى موجاتى۔

ا میک روز میں دوست کی شادی پر گیا۔ میری نازیہ سے ملاقات ہوگئی اور اس سے ملاقات کا پروگرام مطے کرایا کہ شاہ مجھے مجھون کے لئے کھر جانا پڑے واس لئے جانے سے پہلے ملنا ضروری ہے۔ نازیہ نے حامی مجر کی اور کہنے تکی شاہد دو دن تک عاول بھی آ جائے۔اس لئے ہم کل ملیس مے کوئک عادل دی ون کے لئے محر آ نگا۔ اور ہوسکتا ہای دوران موقع نیل سکے۔ ویسے رئین تم نے کب محرجاتا ہے۔ میں نے جواب دیا پرسول جاؤں گااور میری چھٹی بھی دی دن کی ہے۔

نازيه كهني كيا مجيب القاق بي كدعاول بعي وس ون كى چعنى آرباب- بال يادآياواليسى پرمير ، كئ اليم ي كيز اور برفيوم لا نا مت بعولنا۔ بیں نے کہا تازیہ میں رات کوآؤں گا اور ادھری بیٹھ کر ہاتی کریں گئے۔

ہفتہ کےروز ڈیوٹی سے فارغ ہوکرسید حانازیے کے فرچلاگیا۔ بال میں یہ بتانا بھول کیا کہ نازیے کی ساس کا انقال ہوگیا تھا۔ جبکہ اسکے سسر بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب کداس کا دیورتھا جرکس کا کی بیس پڑھتا تھا۔ اس روز اس کا دیور کا ٹی کے ٹور کے ساتھ مری حمیا ہوا تھا۔اور تازید ہے مگر اسكى چھونى بين بوتى تقى جو كەميزك بل بزهتى تقى راس كاا نگ كمر وقعار

میں 10 بیچے رات نازیہ سے مفضا سکے تعریجا کیا۔اس ووران کی جھوٹی بہن عابد وسوچکی تھی۔ہم دونوں نے ل کر کھانا کھایااور پھرطویل محفظوكا سلسله جل فكاريس في رات ادهري ركنا تهاان كي هرب ما تهواد ربعي كديتي مرشكر ب محص بات موسع كس في زريكها .

یدرات میرے لئے یاد کاربھی تھی کیونکہ ہم دونوں تنہا تھے اور کسی کا اربھی ند تغار اور محبت کرنے والوں کو ہر لمح مجوب کے ساتھ رہنے کا جی كرتااوراي يادكارموقع زندكي ش كم بى ملتة بير -اور بورى رات بم ف السيم كزارى - ساته والدلزكون كوش في بتايا تها كديس دوسر عاكاؤن می اسین رشتد داروں کے پاس جار باءوں مجع آؤنگا۔

رات بجرجامتے رہے لیکن مج ازان کے وقت میری آئے لگ تنی اورآئے واس وقت تعلی جب کی نے دروازے پروستک دی۔ نازید یکدم تھبرا عنی کداس وقت کون آسکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاہر عاہرہ ہو۔۔۔ درواز و کھولاتو۔۔ ہتم۔ ہتم۔۔ بہائے۔۔ بینازیہ کے دیور کی آ واز تھی وہ وروازے میں کھڑ ااس سے بات کرر باتھا اور بھے اپنی موت ساسنظر آ ری تی ۔ بی نے اسینے ہوش وحواس کو قابویں رکھا اور بیڈ کے نیچے جیسے کیا ۔۔۔وواندرآ یا اور کمرے کا جائز ولیا۔۔۔اس دوران تازیے نے کسی طرح اسکوبا ہر بادیا اور پچورٹم دے کرساتھ والے کھر میں دودھ لانے کا کہا۔۔۔ جونکی وہ کیٹ سے باہر نکلامیں نے شکراداکیا۔۔۔اور کمرے سے باہرنکل آیا۔ کیٹ سے چند قدم آ کے نازید کے دیور۔۔۔ سے سامناہوا۔۔۔دہ مجم كبنا جاه رباتها كركل مي ايك اورآ دى سائے ديكو رخاموش ہو كيا ميں أورى وائن ذيونى پرآ كيا۔۔۔اجا تك نازيہ نے فون كيا كەر يق معالمہ خراب ہوگیا ہے۔ تہیں باہر جاتے ہوے عابدہ اور سرمد نے و کھولیا ہے۔ سرمد نازید کے دیورکا نام تھا ارو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہوگیا ہے اور بستر پرتمہارے عريده ع تع جم وجه عنك يعين من بدل مياب

مرتاكياندكرتا من في وجاكل كر بجائة تى بى كعرجلا جاؤل اورجب معالمه شمندا بوكاتو والين آجاؤل كامين فورى كمرروات وكيا اور گھر والوں کواپنے آنے کی اطلاع بھی نے دی کیونکہ گھر میرا چھوٹا بھائی او بیوی ہوتے ہیں،جبکہ والدین کا انقال ہو گیا تھا۔۔۔ پورے رہے سوچتار ہا کہ اب نازیہ کا کیا ہوگا اورلوگ میرے بھی کر دار پر کیجز اچھالنے کی کوشش کریں گئے۔ اورمجبوری تھی کہ مجھے داپس نو کری پر بھی جانا تھا۔طویل سفر کے بعد رات 9 ہے گھر کے نزد کیک شاپ پراتر گیااورارم کوفون کرنے کی کوشش کی تکرفون بندتھا۔ سوچااس سے پوچھ

﴿ هم يولس نازكوني آزاد كشير ﴾

محفلیں کے میں جذبات نے دم تو ژویا ساز خاموشاں ہیں نغمات نے دم تو ژویا

ہر سرت م دیروز کا عنوان بی وقت کی کود میں کھات نے دم تو زُ دیا

ان مخت محفلیں محروم چراغاں ہیں اہمی کون کہتا ہے ظلمات نے دم توڑ دیا جن ہے افسانہ میں شکسل تھا بھی ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا

> ہائے آ داب محبت کے تقاضے محن لب ہے اور شکایات نے دم تو زویا۔

(محس فيض را نجعا) منذى بهاوالدين

جوا*بع طن*199

copied From Web

# مٹی کے انسان مجیداحمہ جائی۔ملتان



یہ تمہر کی آخری مج تھی۔ ہیں رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد ، ناشتہ کرنے کی غرض ہے آخی ہے ارکیٹ کی طرف نکل پڑا۔ مج کا سنظرول کش بوتا ہے اور پھر خسلای خسلای خسلای بوتا ہے ۔ ہیرا احمول تھا کہ مج بوتا ہے اور پھر خسلای خسلای بوتا ہے ۔ ہیرا احمول تھا کہ مج سورے ہیں کرتا بارکیٹ جا تھی باحول ہیں تو جا تا ہیں تھی بوجاتی ۔ اس وان بھی خسلای خسلای باحول ہیں تو جا تا ہیں تھی سے میں ۔ ورا فق سے نگلے سورج کی خفی سندی ہو جا تا ہیں تھی بوجاتی ۔ اس وان بھی خسلای خسلای باحول ہیں باحول ہیں تو جا تا ہیں تھی ۔ میرک تعمیل رہی سے میں ۔ ورا فق سے نگلے سورج کی خفی سندی کر میں زمین کو روثن کرنے میں گئی تھیں ۔ چا ندک کا پڑتا تو ہو لے کر نیندگی مجری آ جھیں ۔ ہورے تھے۔ ہیرک آ جھیں ہوا کہ میں جا تھی ۔ ہیرک آجھیں ہیں تھی ہوا کہ ہیں ہورے تھے۔ ہیرک آ جھیں کہ کہنے کے لئے پھولوں کے پودول میں جذب ہورہ ہے تھے۔ ہیرک آ جھیں کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کے بیت نیند بھی تو نہیں آئی ۔ ہورے تھے۔ ہیرک آ جھیں کرنا پڑتا ہے۔ ہیں ہوری تھیں۔ ان ان اپنا کرے اے سب کرنا پڑتی تھی ۔ جہاں گاڑیوں کا طوفان اوھر اوھر بھاگ رہا تھا۔ چھوٹی بڑی ناشتہ کرنا باتی تھا۔ جہاں گاڑیوں کا طوفان اوھر اوھر بھاگ رہا تھا۔ چھوٹی بڑی کا شریاں بھی جا تھا۔ وہاں جو ہوں کہ رہا ہوں تھیں۔ آفس ہے تھوٹی دوری مارک ہوں کا طوفان اوھر اوھر بھاگ رہا ہوں تھی۔ جہاں گاڑیوں کا طوفان اور کی طوف تھا۔ وہاں جو سے جو اور طوہ پوری بہا ہوتا تھا۔ دہاں کی صورے بے اور طوہ پوری بہا ہوتا تھا۔ دہاں کی طوب سے جے اور طوہ پوری بہا ہوتا تھا۔ دہاں کی طوب سے جے اور طوہ پوری بہا ہے تھے۔ ان کی طوب سے تھے۔ ان کی طوب کی ادری کی مشہورتھی۔ بہت بی لذیز مزے داخل سے سامنے جو سورے بے اور طوہ پوری بہاتے تھے۔ ان کی طوب کی میں ان کر میا ہوتا تھا۔ دہاں کی طوب کی سے اس کی میں ہوگی ۔ بہاں کی میں میں ہوگی ۔ بہاں کی میں ان کر بہاں ہے۔ جو ان کی سے سے اس کی کور کی بہا تھا۔ جو ان کی طوب کی میں ان کر بہاں ہے۔ ان کی طوب کی سے اس کی کھور کی ادری ان کی میں میں کور در بھی ان کر کر کیا تھا۔ دہاں کی سے دولت سے تو ان کی سے سے ان کر کر تھی ۔ ان کی طوب کی کر کر تھا۔ ان کی سے دولت سے تو ان کے سامنے جو سے میں اکٹر بہاں ہے۔ ان کی طوب کی کر کر تھا تھا۔ دہاں کو کر بھی کی کر کر تھی کی ان کی سے دولت سے تو ان کے سامنے کی کر کر تھا ہوں کو کر کر تھا گا کے کر ک

اس دکان کے ساتھ بوائز کا بائی اسکول تھا اور دکان کی مخالف سمت میں عین سامنے لا کیوں کا اسکول تھا۔ دکان کے سامنے شامیان لگا ہوا

### MW.PAKSOCIETY.COM



ھا۔ ال کے بیچ میں مرسیاں سرسیب سے مجان ہوئی میں۔ایک ویٹر بن کا ہوں ی بوجہ کا مرکز ہوتا۔ یہ چورا دی میں تھا۔ یہ بارہ تیرہ سالہ لاکا تھا۔ جس نے مجٹی کی برائی چینٹ شرٹ بہنی ہوتی تھی۔اس کا استاد جو پوریاں بنا تا تھاستر وافعارہ سالہ خوبرونو جوان تھا۔ میں نقش سندر تھے۔ بن تھن کے رہتا تھا۔ بال سنوارے ہوتے ،صاف شفاف لیاس زیب تن کیا ہوتا تھا۔

سی جاتے ہی ایک کری پر کہ جمان ہوگیا۔ افبارا ٹھاتے ہوئے طوہ پوری لانے کو کہا۔ طوہ پوری لانے کا کہ کر ہیں افبار پر صف لگا۔ نیوز پیچے میں رنگ برگی خبریں میرامنے پڑھاں میں کی بافیانے مکان براکر مارکٹ بنائی تھی۔ کہیں چنداد ہا شوں نے فریب کسان کی دوشیزہ کی مجزئ خبریں میرامنے پڑھاں ہے بیٹے کو افر مانی کرتے پر جائیداد سے عاق کردیا تھا۔ کہیں بٹی نے مال کو حو تے ہوئے آئی کرے خود عاش کے ساتھ فرار ہوگئی کی کہیں فیرت کے نام پر بھائی نے تمین بہنوں کو بچی سست زہردے کران کی کہوتے ہوئی آئی کرے خود عاش کے ساتھ فرار ہوگئی تھی۔ کہیں فیرت کے نام پر بھائی نے تمین بہنوں کو بچی سست زہردے کران کی مرد بیس سرے جدا کر دی تھیں۔ ابھی نظریں افبار کی سرخیوں پر مرکوز تھیں کہتیرہ سالہ بچھا ہو لگا یا کہ میں افبار سے فلا میں ہوئی اور کی طرف متوجہ ہوائی تھا کہ دور دار تھیرکی آواز نے جھے چونگاد یا۔ میری ساعتوں میں تھیرکی آواز مراباتھ اٹھا دیا ہوگیا۔ جب افتار میری گردن آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ای طرف مرکوں دی میں انہا کہ میں دہا ہوگئی ہوئی ہوئی کہ دور ہا تھا۔ آکھوں نے کئین مرک کے دور سے گال کو لال کرتا گزر مرکوں میں برتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو ل کو ل کرتا گزر سے کے دکان دار کا دور ہا ہتھ اٹھا اور نیچ کے دوسرے گال کو لال کرتا گزر سطح میں جواب دی سرا ہوئی ہوئی ان کی ہوئی اور اب ایک سلحما ہوا بہجورا میں کی اور پہنا ہوئی ہوئی اور اب ایک سلحما ہوا بہجورا دی کی بوگی اور اب ایک سلحما ہوا بہجورا دی کی بوگی اور اب ایک سلحما ہوا بہجورا دی کی تیکن وں گالیاں اس سک نام کر دہا تھا۔ اس کا کہا تصور تھا جس کو بل بحر میں انسانوں کی صف سے تکال کر حوافوں میں شال کر دیا تھا۔

بچروورو کرفریاد کرر ہاتھا کداستاد تی میں نے اسلم کوگائی ہیں دی۔ اب چپ کرحرام کی ادلاد۔۔۔۔ ایک ادرز برآ لودہ گائی اے سنادی
گئے۔ میں وی بیٹھا سوچوں کی بیٹھار میں قید ہوتا گیا۔ کیا ہوگیا ہے ہمارے معاشرے کو ہاس میں بنے والے معتبرلوگوں کو ، خودکو عظیم گردائے
والے دوسروں کو کم تر کیوں گردائے ہیں۔؟ آخر یہ بچ بھی کسی غریب انسان کا بیٹا ہے ۔ اس کی ماں بھی انسان ہے ، جس کو لھے بھر
میں انسانوں سے لسف سے باہر کردیا گیا ہے۔ معموم ہے کوگالیوں سے دو کئے کے لئے سینکٹر وں گالیاں اسے سنادی گئی۔ کیا ہی انسانیت
ہے، ہی سلم معاشرہ ہے؟ دین بھی درس دنیا ہے ، فدہب اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ ؟ سوچنے کی زحمت تک نہیں گی۔

ہے ، ہیں ، معام رہ ہے ، وین ہی ورل دیا ہے ، هرب اسلام ایا ہے ویا ہے ۔ بہو ہے ی رست ہیں ہیں ہوا گئے۔ رب تعالیٰ کا کرشہ دیکھیں ہم دوسروں کو نیکی ، پر ہیزگاری ، ایما نداری کا درس دیے نہیں تھکے اور خودا ہے گر بیان یمن تھا گئے۔ رب تعالیٰ کا کرشہ دیکھیں ، انسانی لباس شلوار قمیض بنائی تو اس میں راز رکو دیا ۔ کی نے سوچا ہے کہ انسانی قمیض کا گر بیان کیوں ہوتا ہے ؟ نہیں ناں گر بیان اس لیے ہوتا ہے کہ اندر کیوں نہیں دیکھیے۔ ؟ ہماری خامیوں میں سب سے بڑی خامی بھی ہی ہی ہی ہے کہ دوسروں کے میب تو نظرا تے ہیں گر اپنے میب نظر نیس آتے ۔ نہ ہم دیکھنا چاہج ہیں ۔ اپنی خامیوں پر ، اپنے کرتوں پر پر ڈو ڈالے ہیں اور دوسروں کے کردار پر کھڑا چھالے پھرتے ہیں ۔ نہا نے ہی کہ کہ انسان کیوں بھرتے ہیں ۔ نہا کہ اس ان کے دوسروں کی برائیاں کرتے وقت اپنا کر یکونظر نہیں آتا ۔ کہ کہڑا چھالے پھرتے ہیں ۔ نہا کہ دوسروں کی برائیاں کرتے وقت اپنا کر یکونظر نہیں آتا ۔ ہم مسلمان ہیں ، مسلم معاشر ہے ہیں دیج ہیں ۔ بھر ہم اسے آپ کوسلمان کیوں کیلواتے پھرتے ہیں ۔ کیا کھر پڑھ لینے ہیں ۔ کہ کہا ہمارا دین مین ، اُنسانا ہی مسلم معاشر ہے ہیں دیج ہیں۔ بھر ہم اسے آپ کوسلمان کیوں کیلواتے پھرتے ہیں ۔ کیا کھر پڑھ لینے ہیں ۔ کہارا کروار مسلمانوں جیسا ہے کہ بیں بین و ۔ ۔ ۔ ۔ پھر ہم اسے آپ کوسلمان کیوں کیلواتے پھرتے ہیں ۔ کہا کھر پڑھ لینے اس کور کہلواتے پھرتے ہیں ۔ کہا کھر پڑھ لینے

الدون ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، اہانے ہیں خیات ہم کرتے ہیں، گردوئی دوسروں کو کیوں دسیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہری وؤسہ قراروں کر دوسروں پر الزام تھونپ دسیتے ہیں۔ معاشرہ ہم ہے ہہ نہ کہ معاشرے ہے، ہم۔ جب بنک خود کو درست نہیں کریں گے دوسروں کو تھوروہیں تغیم اسکتے قصوروار ہم خود ہیں، سزاہی ہمیں مانی چاہے۔ جب کی کی بہن، بنی گھروں سے لگتی ہماری آنکھوں پر تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ وہ حسین وجسل، خوبصورت پری نما ، جورین جاتے ہیں۔ وہ اس ان بلی افد آتا ہے۔ ہماری آنکھوں پر سیا قباف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا ہمی کا خلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا آپ کا خلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا آپ کی افرات کا جازہ وہ کا کہ انہ ان ان ان کی انہوں کردیتے ہیں۔ نہا آپ کہ بھور ہی کے ساتھ الیا ہوتا ہے ہماری غیرت کا خلاف ہمیں ہوں تے ہیں۔ ہم آپ گولہ ہو جاتے ہیں۔ طوفان پر پاکوں کردیتے ہیں۔ ہم آپ گولہ ہو جاتے ہیں۔ طوفان پر پاکیوں کردیتے ہیں۔ ہم سال کی اصولوں پر عمل ہی انہیں ہوں سے کہ ایمیاں جو انہیں ہوں تے کہ ایمیاں تو جنم لیں گی ناں۔ نماز ہم تبیں پڑھتے اور شکوے دب تعافی سے کرتے ہیں۔ ہم اسل کی اصولوں پر عمل ہی انہیں ہمیں گئی تا ہی تھا ہی تا رہ تا ہم تبیں پڑھتے اور شکوے دب تعافی سے کرتے ہیں۔ ہم اسل کی اصولوں پر عمل ہی انہیں ہمیں جی نہیں چورڈ کی مسیش قدم قدم پر ہیں۔ ارے میرے ناوان بھا کیوا خود ہم ہی تھا ہم تھورڈ ہی گھورڈ ہی گورہ ہما کھی کردیکھورڈ ہی اپنا میں ، پنا خمیر واغوار کورل کرتے جارے ہیں۔

ایک صدیث کامفہوم ہے نماز پڑھواس سے پہلے کہ تمھاری نماز پڑھی جائے۔ جب جسم پاکیز ونبیں رہے گا ،ایمان جا تارہے گا ، پھر بھلائی کیوکر ہوگی ،؟انسانیت سے درندگی پراتر آ کمیں مے عذاب تو آ کمی مے ناں۔ شراب خانے ہم سے آباد ہورہے ہیں۔ اوا ،ہم کھیلتے ہیں، ترام ہم کمارہے ہیں۔ اپنی اولا دکوترام کھلارہے ہیں تبھی تو اولا دیں نافر مان ہوتی جارہی ہیں۔

قرآن مجیدا فعاکر تو دیکھوقدم قدم پر ہماری راہنمائی کررہاہے۔ بچ تو یہ بہمیں فرصت بی کہاں ہے کہ دھیان اس طرف جائے۔مغربی یا بیاد شی تید ہوگئے ہیں۔ ساری ساری رات ٹرائیوں کی محفلوں میں گزر جائے کوئی مغمار میں تدہو سے ہیں۔ ساری ساری رات ٹرائیوں کی محفلوں میں گزر جائے کوئی مغما اُقد نہیں۔ چند لیے طادت قرآن کے لئے نکالناعذاب نظراً تا ہے۔ ارے جس کے ہاتھ لگانے پر تواب ملی ہو۔ جس کے ایک ایک ایک لفظ پروس دس گناو معاف ہوتے ہوں ، دس در جات بلند ہوتے ہوں ، اس کی طرف دھیان بی نہیں کرتے۔ ہمارے خمیر

جوا*بوض*203

مردہ ہو گئے ہیں۔دلوں پر تھل لکے ہوئے ہیں، پھر کیے نمازیں پرمیس مے، کیے تلاوت کریں مے؟ جب رحمان کو بھول کر شیطان کے پیرد کاربن جائے تومصیعی ،عذاب تو آئے گاناں ۔سکون بے سکونی میں بدل جائے گا۔

ارے میرے مقتل سے عاری بھائیو! جس یاک کلام کو بوسہ دینے ہے آٹھوں کا نور ملتا ہو، آٹھوں کو شنڈک ملتی ہواس کی تلاوت کرنے کا اجرکیا ہوگا مجمی غورکیا ہے جس کے ایک لفظ پر دس نیکیاں ملتی ہیں کیاوہ عام کتاب ہے۔جس کے تلاوت کرنے ہے سکون وقر ارملتا ہے اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے ۔شراب خانوں ، ٹرائی کی محفلوں میں سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں ۔خدا تعالیٰ کوچھوڑ کرخدائی برمر مٹے

آج کے جدید دور میں انسان مربخ ہے بھی آ مے کمنڈیں ڈال چکا ہے۔ لیکن اپنے سکون کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ اچھا بھلاانسان ہزاروں یماروں میں مبتلا ہے۔میری بات مانو۔تلاوت قرآن مجید کومعمول بنالو۔زندگی بحرکوئی بیاری تمھارے پاس نبیس آئے گی۔جس کے لفظوں **میں شفار تھی ہو۔ جس بردنیا بھر کے سائنسدان فدا ہو گئے ہوں ، پھر کیونگر اس کوچھوڑیں ۔ جس نے صبح سوریے تلاوت قر آن مجید کامعمول** بنالیاوہ زندگی بحربینا کی ہے محروم نہیں ہوگا۔اس کی منکھوں کا نور ہمیشہ سلامت رے گا۔

چند لمحات وُنیا کی تکینوں سے نکال کرا ہے آ ہے کا عامیر تو کرو۔ ذراسوچوا گررب تعالی شمیس بیانی نیلی ،مجبوری مجوری مرمئی می آنکھیں نہ ویتا تو تم وُنیا کی خوبصور آل کیے و کھے یاتے ۔ چلتے پھرتے انسان، بہتی ندی نائے، پھوٹتے جشے، اہلہاتے کھید، کھلتے پھول، مسكتے مکشن،اڑتی تعلیاں،گریجے بادل، برسی بارشیں، ڈورتی گاڑیاں،خوبصورت چرے کیے دیکھ یاتے؟ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعتیں کیے و کچھ یاتے۔ بیآ تکھوں کا نور ہی تو ہے جس ہے اچھا اور پُر اراستہ دیکھ سکتے ہیں۔ غلامتح کی پہچان کر سکتے ہیں۔ بھر بیآ تکھیں غیرمحرم کو کیوں دیکھتی جیں؟ بیآ تحصیں بُرائی، بے حیائی کی طرف کیوں جاتی جیں۔؟ بے حیائی کی مختلوں میں بشراب خانوں میں کیوں لیے جاتی جیں۔؟ بیہ آ تکھیں معجد کی طرف کیوں نہیں لے جاتی ۔ پھران آنکھوں میں حیا کیوں نہیں قائم رہنا جمیمی سوچا ہے۔ زمانہ ہمیں اندھوں میں شار كرتا عما في كن زندگي كيے بسركرياتے ۔اب اگرتمعاري بي آنكمين چين لے تو تم كيا كراو كے ،كوئي سيس ايك ونت كا كھانا تك نہيں وے گائم کس سے فریاد کروہے؟ شمصیں کوئی نہیں اپنائے گائے گائے وی کیوں ناب ان آنکھوں کی حفاظت کریں۔ انہیں بُرائی کی طرف راغب کر کے خود کو کناه کارند بنائمی - ہماری آئنسیس کسی کدو کرتی نظر آئیں بھی نامینا کوراستہ دیکھا کیں۔ برے کو بُرائی ہے روکیس ۔ فرض کریں اللہ تعالی معیں ٹانگوں ہے محروم پیدا کرتا ہم کس کے سہارے جیتے ہتم تو موت کی خواہش کرتے نا۔ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر بسر کرتے۔ پھر کیوں ناں ان خوبصورت ٹانگوں، یاؤں کو بُرائی کی طرف جانے سے روکیں۔ ہمارے قدم بُرائی کی طرف اٹھ نہ یا کیں۔ شراب خانے جاتے یاؤں مجدول کی طرف اٹھ جا کیں۔ ہمارے قدم چوری کی طرف تو اٹھتے ہیں نیکی کی طرف کیوں نہیں بوصة؟ بديائى ممناموں كى محفلوں ميں جانے كے لئے بے چين رہتے ہيں، يبى قدم كى كى امداد كے لئے كيوا نہيں المحق فلاحى كامول من بردية ورحد كون بيل ليت ؟ خداك لئ ان خوبصورت ناتكول ، ياؤل كوئر الى كاطرف جائے سے روكيس اوراجمائى كى ظرف بوهائیں۔ پھرزندگی میں راحت ہی راحت ہوگی ،اداسیاں ،محرومیاں ، پریشانیاں رفو چکر ہوجائیں گی۔اگرآج بیرگنا ہوں کی دلدل

میں دھنتے چلے گئے تو کل قیامت ہیں یاؤں اللہ تعالی کی عدالت میں مجرم بنادیں ہے۔ اس وقت کوئی فریاد ،کوئی التجام کا منہیں آئے گی ۔ اب

بھی وقت ہے منجل جاکمیں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہم ندامت سے سر جھکائے کمڑے ہوں۔ اگرآپ جا ہے ہیں کل تیامت

شرمندگی کے آنسو ہاری آتھوں میں نہ آئیں ، نداست ہے ہارے سر نہ جنگیں تو پھر اللہ تعالی ان عظیم نعتوں کا میج استعال کریں اور

204: 85

يرائيول كوجز اكما وي

اگر فدائخواست اللہ تعالیٰ یہ پیارے بیارے زم و طائم حسین خوبصورت ہاتھ نہ و یتا تو ہم کیا کر پاتے ہم کیے کھانا کھاتے؟ یہ بزی

گاڑیاں، بڑے بڑے جہاز جو ہمارے وسترس میں ہیں کیے چلاتے ؟اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نعت سے نوازہ ہے تو اس کی تعاظمت

بھی کرنی چاہی ہی کئی کی عزت پامال کرنے کے لئے کیوں اٹھتے ہیں۔ ان ہاتھوں سے طاوٹ کیوں کرتے ہیں، ناپ تو ل میں کی

کرتے کیکیاتے کیوں نہیں ۔ انجی ہاتھوں سے زہر کیوں بنار ہے ہیں، زہر پلار ہے ہیں، انجی ہاتھوں سے دوسروں کی بہنوں ، بیٹیوں کے

آٹیل برباد کیوں ہوتے ہیں ۔ یہ ہاتھ چوری کیوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ جن میں قرآن مجید ہونا چاہیے تی کے آلات، بندوق، پیتول

پر نے کے لئے کیوں استعال ہوتے ہیں۔ انجی ہاتھوں سے ہم قرآن مجید بھی اٹھا بھتے ہیں، انجی ہاتھوں سے کی بے سہارا کی مدد قو کر سے ہیں انہی ہاتھوں سے ان کے سروں پرآنچلوں

کر سے ہیں انہی ہاتھوں سے فریوں، کی معصوم لا کیوں کی عزت کی ڈ جیاں کیوں اڑائی جاتی ہیں انہی ہاتھوں سے ان کے سروں پرآنچلوں

کا ساید کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ ہیں کیوں آخر ؟ یہ تضاد کیوں ہی ہاتھ عزت کی ہاتھ عزت کی کے خواجہی بن سے تی ہیں۔ پھر یہ ہاتھ شر

ہم کرائی کی طرف کیوں بھا گئے جاتے ہیں۔ نیکی ہمیں زہر کا جام کیوں گئی ہے۔ ہم بربادی کا راستہ اختیار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہمی ہے کہ بیراستہ فلط ہے پھر بھی جانوروں کی طرح منہ اتھائے جل رہے ہیں۔ عقل وشعور کی بلند یوں پر فائز ہو کر بھی نادان ہیں۔ عقل پر قلل گئے ہیں۔ دل پر کالی ضرب گئی ہے۔ سب بجھ جانے ہوئے ہی انجان ہیں۔ جس راستے پر چل کر دُنیا و آخرے سنوار علی ہے اسے بست پر دو ڈال دیا ہے اور جس راستے پر گنا ہوں کی گہری گھاٹیاں ہیں، دلدل ہے۔ دہاں شوق سے چل دے ہیں کیحوں کی لفت کے لئے زندگی کو داؤپر لگارہے ہیں۔ زندگی کو عذاب میں جنلا کر دہ ہیں۔ بنستی مسکراتی زندگی ہیں زہر بھر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنی حسین و ندگی کو داؤپر لگارہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنی حسین و ندگی کو

جہاں می سورے ہارے کو وں میں تلاوت قرآن مجیدی صدائیں گوئی چاہے وہاں گانے ، موسیقی ، ناج گانے کیوں بجتے ہیں؟ تلاوت کرنے کی بجائے میں ہینو کرد کھتے ہیں میں نماز کے وقت آئکھیں ٹیس کھتی سورج اپنی کرنیں روح زمین پر بھیر چکا ہوتا ہے تب آٹکھیں سلتے اٹھ بیٹے ہیں۔ نماز کا ہوش تک نہیں رہتا ، بچوں کی تربیت نیس کر پاتے ، پھر ہی میں مورج اپنی کرنیں روح زمین پر بھیر چکا ہوتا ہے تب آٹکھیں سلتے اٹھ بیٹے ہیں۔ نماز کا ہوش تک نہیں رہتا ، بچوں کی تربیت نیس کر پاتے ، پھر ہی میں مورج اپنی کرنیں روح زمین پر بھیر چن میں جاتے ہیں۔ روما روح تھتے نہیں کدرز ق میں تکلدی ہے۔ جب نماز تی نیس تربیت نیس کر پاتے ، پھر ہی میں مورج اپنی کر نیس مورج اپنی کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے ۔ سکون و چین نماز وقر آن ہے ہے۔ جس موری وور دور کہ ہوں دور ہیں۔ قر آن واضع کر رہا ہے کہ کا میابی وکا مرانی ای میں ہی ہی تھی ہیں۔ قر آن واضع کر رہا ہے کہ کا میابی وکا مرانی ای میں ہے ۔ یکن دخمی انسان مورشیطان کے خام میں بیٹھے ہیں۔ قر آن بار بار کہ رہا ہے کہ شیطان تم از کم ایس مورٹ کی میں اس میں وہوئے وہ کی ہیں۔ ایس انسان ایسے ایس کا مربی ہے کہ شیطان بھی بنا وہ وار ہوا۔ مرد وو کا لقب ما ایکن ہم اشرف انحلوقات ہوگر میکٹو وں مجدے تھا کر بھی ہیں۔ ایس اس میں ذکیل وخوار ہوا۔ مرد وو کا لقب ما ایکن ہم اشرف انحلوقات ہوگر میکٹو وں مجدے تھا کر بھی ہیں۔ ایس اس میں ذکیل وخوار ہوا۔ مرد وو کا لقب ما لیکن ہم اشرف انحلوقات ہوگر میکٹو وں مجدے تھا کر بھی ہیں۔ ایس میں ذکیل وخوار ہوا۔ میں وورکا لقب ما لیکن ہم اشرف انحلوقات ہوگر میکٹو وں مجدے تھا کر بھی ہیں۔ ایس میں دیس میں اس کی میں اس کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم مردا کے مستحق نہیں ہے۔

ذراسوچوز من كيول پينتى ب؛ زار لے كيوں آتے ہيں؟ پانى بے قابوكيوں ہوجاتا ہے؟ جہاز كيوں جاہ مورب ہيں؟ كشتيال كيول الث

جواب عرض 205



RSPK.PAKSOCIETY.COM



تم نے دھڑت ابو بر صدیق رضی افذ عند سے سہق لیا ہوتا۔ پہنوں نے سانب سے زخم کھا لیا لیکن جنورا کرم بھاتھ کے آرام میں خلل نے والا۔ ہم تو دوئی کے قابل بھی نہیں۔ ہم سے دوئی بھی نہیں ہوتی ، ددئی کی عارض اسپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مطلب لکلاتے ہیں۔ ہماری دوئی مطلب کہ سے ہم دوئی بھی اس سے کرتے ہیں جس کی بہن خوبصورت ہو۔ جس کی مال خوبصورتی کا شاہ کار ہور آخر ہمیں ہوکیا گیا ہے۔ کس سے آجل پڑے ہیں۔ ہماری سوچھی شبت کیول نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیے کیول سوچھ ہیں۔ اب خود فرغرض کیوں بن سے ہیں۔ اپنا بیت پالنے کے لئے نجانے کتے بیٹ جاپ حالی کردیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو طال کھا رہے ہیں کہ نہیں۔ بھی تو ہدے ہمیں ہوگئی خرش نہیں۔ بھی خوب سے ہمیں کو دولت جا ہے۔ کی طرح بھی حاصل ہو۔ ہمیں کوئی غرش نہیں۔ اس میں کسی غریب کا خون ملا ہو یا کہی مال کی آجیں شامل ہوں ہمیں کوئی غرش نہیں ہے۔ کسی قرم ہے کہیں ہمیں کی اگر ہے۔ دولت ہوئی جا ہے دومرے مرتے ہیں تو مر میں ہمیں کی خون ملا ہو یا کہی مال کی آجیں شامل ہوں ہمیں کوئی غرش نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ دولت ہوئی جا ہے دومرے مرتے ہیں تو مراس ہو جا ہمیں کی با

جب تک ہم دومروں کے لئے نہیں سوچیں مے بھی چین سے نہیں تی پائیں مے ہمی ہی سکون وقر ارمیسر نہیں آسکا۔ جب تک مارے شر سے ہمائے محفوظ نہیں ہیں ہم یونی ذکیل وخوار ہوتے رہیں مے ہیاریاں اپی لپیٹ جی سلے لیس کی ملوفان آئیں مے ۔ آند معیاں ہمارے کھروں کو سمار کردی گی ۔ پانی ہے قابوہ کو کہ میں نیست و نابود کردے گا۔ دشمن ہمارے او پر حاوی ہوجائیں ہے ۔ مغربی نقافت ، کھی والے چاہتے ہی ہی ہیں ہے سلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا باجائے تاکہ ہم پوری دُنیا پر حکومت کر سکیں ۔ وہ ہمیں مختلف مغربی نقافت ، کھی والے چاہتے ہی ہی ہی ہیں کے سلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا باجائے تاکہ ہم پوری دُنیا پر حکومت کر سکیں ۔ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ذیر کرد ہے ہیں ، ورغلار ہے ہیں اور ہم بھی اندھ ہیں ۔ لیک لیک کے جارہ ہے ہیں ۔ انٹونیٹ ، کیبل ہمارے کھروں جی م ہو مجھے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کرنے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے درمیان بیٹے کر غیر اطابی پروگرام و کیسے م ہو مجھے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کرنے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے درمیان بیٹے کر غیر اطابی پروگرام و کیسے م ہو مجھے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کرنے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے درمیان بیٹے کر غیر اطابی پروگرام و کیسے م ہو مجھے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کرنے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے درمیان بیٹے کر غیر اطابی پروگرام و کیسے میں۔

ہیں۔ کپڑوں سے عادی چلے بدن و کھے کر ہمارے ایمان کرور ہور رہ ہیں۔ جوانیت چھا جاتی ہے۔ پھڑ ہیں تیزنیس رہتی کہ کون بہن ہے ۔ بھے شرمندگی کے آنسو ہمانے پڑتے ہیں جب اخباروں بھی ایک خبریں پڑھنے کہتی ہیں کہ ایک باب اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیا کرتا رہا۔ بیٹوں کو خبر ہونے پر باپ کو تل کر دیا۔ بھائی نے بہن کی عزت تار تار کر دی ۔ کیا سلم ہوکر بھی کام کریں ہے۔ جس سے روئ تک کانپ اٹھی ہے۔ آسمان میٹے کہ آ جا تا ہے۔ رشتوں کی تذکیل کب تک ہوتی رہ ہی ؟ جب ہم مقدس رشتوں کی پالی کرنے کیس سے تو تک کانپ اٹھی ہوتے ہیں۔ فسادات بخون رہزی عذاب الی تو آئے گا۔ انسان گائے بمری کی طرح کان ویا جا تا ہے اس کے لوٹھڑے درختوں پر لیکتے ہوتے ہیں۔ فسادات بخون رہزی مار پیٹ میں دہشت کروی کی انتہا ہوگئی ہے یہ سب شیطانی عمل نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیزنیس مار پیٹ مدیدہ دہشت کروی کی انتہا ہوگئی ہے یہ سب شیطانی عمل نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیزنیس رہی ۔ ایک شیطان لاکھوں انسانوں پر حادی ہے۔ افسوس صداافسوس۔

ہاری پٹیاں کھروں میں پیٹھی بوڑھی ہوری ہیں۔ جہنزی لعنت نے ہمیں اندھا کردیا ہے۔ ارے نا دانو اتمھارے کھروں ہیں ہی علی۔ اگرتم اپنے بیٹے کے لئے جیزے لدی بہولا نا چاہتے ہوتو کیا تمھاری بٹیاں بناجبز کے بیا کھر سدھار جا کیں گی۔ ہرگز نہیں؟ ہمارے بیارے آقا حضرت مجھ ملکتے نے اپنی بیاری لخت جگر فاطررض الله عنهما کو جہنز میں کیا دیا تم اچھی طرح جانے ہو۔ آپ ملکتے وہ جہانوں کے مالک تنے ۔ دینے کو کیانہیں دے بچے تنے لیکن صرف ہمارے لئے مثال قائم کی تاکہ کی خریب کی بٹی جہنز کی وجہت ماں باپ کے کھر بیٹھی بوڑھی نہ ہو جائے۔ جان رکھ وجیسا کرو مے دیسا بجروے۔

آج تم كى كوذليل كرو محكل تم كوبى كوئى ذليل كرے كا۔ ہمارے حضورا كرم الله في نتيموں ، سكنيوں سے بحبت كى عمده مثال قائم كى اور بم تيموں ، سكنيوں كا حق تلفى كركے فوق ہوتے جيں۔ ابھى بھى وقت ہے مجمل جاؤ۔ خدا كوجان و بنى ہے۔ يہ زندگى چندون كى ہے آخر ہر بشر نے موت كا مزه و بحكمنا ہے۔ جب يہ سين چكتا بدن منى جمل جائے گا۔ كيزے كوڑے نوچ خوك آئيں مے يہ بتب خبر ہوگی۔ پھر يہ غرور ، يہ جا كيرى كى كا منبيں آئے گی۔ وہاں صرف اور صرف اعمال كام آئيں مے ۔ اعمال اجمے ہوں مے تو جنت كے عالى شان حسين و جميل محلات خظر ہوں مے دور ذشعلے بحركتي آگے كے ايندهن نے ہے۔

میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے ہوش کرو۔وقت کی کادوست نہیں ہے۔ قیامت آنے کو ہے۔ خدا کے فقت ضائع مت کرو۔ کرائی سے تو بہ کرو۔ نیک کے کاموں کے لئے زندگی واقف کر دو۔ کیا رکھاہے شراب میں،شراب خانوں میں، بے حیائی کی محفلوں میں زنامیں،مرف وقتی تسکین، چند محول کی لذت لیحول کی تسکین کے لئے عمر بحر کاعذاب مت خریدد۔

تم خود سوچوا کالے ، یو غورشی جاتی لڑکوں کے رائے روکنا، جملوں کی برسات کرنا، ان کو تک کرنے کے لئے وقت ضائع کرتے ہو تمماری بھی بمن ہوگی ۔ وہ بھی اسکول کالے ، یو غورشی جاتی ہوگی ۔ اے بھی کوئی و یکتا ہوگا ۔ اس پر بھی کوئی فقر سے کستا ہوگا ۔ تم تو لڑکیوں کورغلا کر ، ان کی تصویر میں مال باپ کو د یکھانے کی دھم کی و سے کر بیلک میل کرتے ہو ۔ ان کی زغہ گیوں سے تھیلتے ہو ۔ ان کی گزت خاک میں ملاتے ہو ۔ ان کی زغہ گیوں سے تھیلتے ہو ۔ ان کی گزت خاک میں ملاتے ہو ۔ ان کی زغہ گیوں سے تھیلتے ہو ۔ ان کی گزت خاک میں ملاتے ہو ۔ ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہو ۔ ان کے اعتبار کوئس بہنچاتے ہو ۔ اگر کوئی تمماری آنکھوں کے سامنے تمماری بھن کی عرب میں جو تو ہوچو جن کے لئے تم را ہوں میں کا نے بچھا رہے ہودو بھی تو کسی کی بھن بٹی ہے ۔ خدا کے لئے ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ ۔ ورنہ چاردن کی زغرگ کی بعد کالی قبرتم مارے انتظار میں ہے ۔ کیڑے کوڑے سانپ تممیس کھانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں تمماری آنکھوں کے سامنے کئے تم مارے ورزہ جی برز شرخے داراس جہاں سے سے ۔ کیڑے کوڑے سانپ تممیس کھانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں تم ماری آنکھوں کے سامنے کئے تم مارے ورزہ جی بر تنے ماراس جہاں سے سے کیٹے تم مارے ورزہ جی برت نہیں کی تسمیس قبر کی تسمیس قبر کی ۔ گئے جناز ہے تم نے اپنے کندھوں پرا فائے ہو گئے ۔ کیاتم نے ذرا بھی بھر تنہیں کی تسمیس قبر کی ۔ اب مرف یا دین کررہ میں ۔ گئے جناز ہے تم نے اپنے کندھوں پرا فائے ہو گئے ۔ کیاتم نے ذرا بھی بھر تنہیں کی تسمیس قبر کی

رات نے خوف بیس آتا۔ کتے قبروں میں فن کے ہو تکے۔ اک دن تم بھی ای کی کے حوالے ہوجاؤ کے۔ کتوں کوئی نے اپنی کود می لے الم کو بھی ریز وریز وکرد ہے گا۔ کون ہاں ایسے اعمال کریں کہ ٹی بھی ہمارے لئے بھول بن جائے۔ فرشتے ہماراا - تقبال کریں ، کیڑے کوڑے سانپ ہمیں بھی بھی نے بھی نے ہمار کی ہے ہماری نہاں کے کوڑے سانپ ہمیں بھی بھی نے بھی نے ہماری نہاں کا کا نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاتھ ہوں سے ہماری زبان سے کی توکلیف نہیں ہوگی ۔ کو ککہ کل قیامت ہمارے ہراعضا و سے ہو جھا جائے گا۔ اس وقت ہم ہی کہڑے میں کھڑے ہوں گے۔ وزیاکے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنواریں۔ مغربی تہذیب ، مغربی معاشرے کو بھالکر اسلامی طرز زندگی بسرکریں ۔ جمنور اکر مہلکا ہے اسوہ حسنہ پر معل میں ابول کے ۔ تو بہ کے دروازے کے جس آج میلے رہا ہوں گے ۔ تو بہ کے دروازے کہ جس آج میلے رہا ہوں گے ۔ تو بہ کے دروازے کہ جس ان فرمادے گا۔ اس ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے ادر ہم ہاتھ مسلتے رہا ہم ۔ بیشکہ وہ ذات رہم وفور ہے معاف فرمادے گی۔

آج تم والدین، بھائیوں کی کمائی فضول خر چی ،فیشن میں اڑا رہی ہوکل تم پچھتاؤگ۔ دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی عاصل کرویآ خرت سنوارو ۔اس میں تمعاری کامیا بی وکامرانی ہے۔اُمید ہے میری باتمی ،میرے بیہ چندالفاظ تسمیں غور کرنے ،سوپنے پرمجبور غرورکریں مے۔

میری والدین ہے بھی استدعا ہے کہ خداراہ اپنی اولا دکی محرانی رکھو۔ انھیں ہُری صحبت ہے بچاؤ۔ ایجے تول دفعل ہر نظرر کھو۔ کھلاؤ سونے کی ورنظر شیر کی طرح ہو یہ میں دوہ بھی اوراد ہم کھی کی برابر کمپنی دوتا کہ کوئی بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ایکے اضحے ، بیضے پر نظر رکھو۔ اس کی کمپنی سے ۱۹س کی صحبت کیسی ہے؟ اس کے دوست کیسے ہیں؟ انگلش اور دینوی تعلیم تو دلواتے ہو۔ وین تعلیم کی طرف بھی توجہ دو۔ یکی تو یہ ہیں ہے بچہ بودی بودی ڈگر یاں لے لیتے ہیں محرنماز کے طریعے نہیں آتے وعائے تو ت نہیں آتی مصرف معذور ، تا بینے بچوں پر دی تعلیم فرض کے بچے بودی بودی ڈکر یاں لے لیتے ہیں محرنماز کے طریعے نہیں آتے وعائے تو ت نہیں آتی مصرف معذور ، تا بینے بچوں پر دی تعلیم فرض میں ہے۔ بلکہ بھی کا حق بھی ہے اور فرض بھی ۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کہ مغربی کا حق بھی ہے اور فرض بھی ۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کی مغربی کے جوار ہو تا کہ بچھا تر لیس ۔ لا ان جھڑ سے اور میں مورت کے انبار بچھوا تی ٹیس ۔ بیاد نجی او نجی عارض دولت کے انبار بچھوا میں

جواب عرض 208

pied From Web

آئي ڪـربيت يکام آئےگ

یادر کھونصیب کام کرتے ہیں تربیت کام کرتی ہے۔ دولت کے تراز وشی اولا دکونے تولو۔ بیٹیوں کو بھی اہمت دو۔ بیٹیاں رب تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ ان کا بھی پورا پورا حق ہے۔ جائیداد شی ان کا پورا حق دو۔ بیٹیوں کو زحمت نہ گردا تو۔ دولت ، جائیداد کے بیٹے جائے کہ وہیاں کی کام نہیں آئیں گی تمحاری انجی سوج ، انجی کر زمیت بیٹیوں کو گھروں میں محصور ندر کھو۔ یہ دولت ، یہ جائیدیں ، محل بنگے ، کو ہیاں کی کام نہیں آئیں گی تمحاری انجی سوج ، انجی تربیت بی ان کا شاندار مستقبل بنا کتی ہے۔ القد تعالی بھی والدین ، بمن بھائیوں کو نیک بنائے اور ایمان کی سلامتی ہو۔ آئیں آئیں !۔ میں موجوں کی بلغار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچی کی آواز پر میں سوچوں کی بلغار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچی کی آواز پر میں سوچوں کے گھرے نگل آیا۔ حلوہ پوری شیٹری ہو بچی تھی ۔ بھت کیا کرنا تھا؟ اخیر باشد کیے گھڑا ہو گیا۔ بچی کو طوہ پوری کی قیمت کے علاوہ چند رو بیانعام کے طور پر تھا دیے اور دائیں با نیک پر آئی کی افراد سال میں اور بر میں اس خور رہ نے اس کی طرف اوٹ آیا۔ بچی جیران کھڑا بھی جاتے ہوئے دیکھ دہا تھا۔ موضوع کی میری بے تربیب تو بر بے تی تھیدی آئی ہو گئی آراء سے مرور رہ نور در رہ نور کی اے زندگی نوار جائے۔ مائی واضوی کی در کیا تھا۔ اس کی اس کا در بیا۔ کس کے اس بلیس اور میری زندگی منوار جائے۔ ساتھ حاضری دوگاور نہ سلام آخری ہے اس ان در اسے انسان کے لئے د عاضر ورکر دیا۔ کس کے لب بلیس اور میری زندگی میونار جائے۔ والسلام!

مجيد احمد جائي (ملمان شريف) 74727120 -0301 ظهور سويث الأو بلي والاين بهاول يورد د بخصيل وضلع ملمان

عراووں میں بھی اتا ما دد متانہ رکھو

بچو مجے بھی تو یادوں کو پاس رہے دو

نجائے آئے وہ کب لمنے کی آرزو لے کر

خدایا بجھ پہ ادھار چند سائس رہے دو

نہیں رہا ہے تیری ہے میں اب سرور سائی

ہٹاؤ جام میرے ول کی بیاس رہے دو

موا عی اور ہے حال جہاں میں مم کا

بنا نہ سک یے دل یوں صاص رہے دو

بنا نہ سک یے دل یوں صاص رہے دو

آب بارتو کہا ہوتا میں بی تیرا بیار ہول میں بی تیرا مان ہوں میں بی تیری جاہت ہوں میں بی تیرا ہمسفر ہوں میں بی تیرا بھر رو بول میں بی تیرا ممگسار ہوں میں بی تیری خوشی ہوں میں بول تیری زندگی میں بی تیرا پیار ہول کاش اک بار کہا ہوتا 

## غزل

میرا مزاج ہے یارہ اداس رہے دد دیار دل میں محبت کی آس رہے دو

جواب ع<sup>ون</sup> 209



کل

واناؤل کے رجشر میں کل لفظ کہیں نظر نہیں آ تا اور نہیں آ کے گا۔ البتہ بے وقوق کی جنتر ہوں میں یہ لفظ کارت کے بایا جاتا ہے۔ مقل مندی اس لفظ کارت تو بایا جاتا ہے۔ مقل مندی اس لفظ کو منظور کری ہے یہ تو تحض بچوں کو بہلانے منظور کری ہے یہ تو تحض بچوں کو بہلانے دول گا، کل دہاں چیں ایجا تا ہے۔ محلونے کل کریں گے وغیرہ وغیرہ ' کل' ایسے لوگوں کے استعمال میں آئے والی چیز کو کو استعمال میں آئے والی چیز سے جو مجمع وشام خیالی بلاؤ کا تے ہیں اور سے جو مجمع وشام خیالی بلاؤ کا تے ہیں اور سے جو مجمع وشام خیالی بلاؤ کا تے ہیں اور سے جو مجمع حیا ہے۔

زندگی

ایک بیارا نام زندگی ہے زندگی نم ، دکو،
درد،ظلم، خوتی، مجت، جاہت، اظہار،
انکار واقرار کا نام ہان کے بغیر زندگ

ناکمل ہے، ہے مزہ ہے، اکثر لوگ کہتے
ہیں کہ اے خدایا بھے غم سے دور
کردے۔ اے ناوانو! جن کے پاس
خوشیوں کے علاوہ اور پھونییں ہے ان
اماری تو خوش تسمی ہے کہ ہے سکون
اندگی جینے کے طریقے سکھاد ہی ہے۔
زندگی جینے کے طریقے سکھاد ہی ہے۔
ماری مینے کے طریقے سکھاد ہی ہے۔

دعا دعا کوعبادت کا مغز قرار دیا حمیا ہے۔ دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ اوران کو

جواب عرض 210

ایک تا یر کے پاس ایک آدی آیا اور

كها مرس ياس فالعس وف كاز يور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

معبوط مناتی ہے اور ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔حضور نی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ دعاان کے حوادث سے ف تكنے كے لئے مغيد ہوتى بادران معیائب ہے بیخے کا ذریعہ ہوتی ہے جو ك نازل موف والع موت ين-ای لئے اللہ کے بندوں کو جاہتے کہ اللہ سے وعا کریں، ہر مل ماعم کونکداللہ کی رحمتی ہے شار ہیں اور انسان کی خراہش اس لحاظ سے نہایت کم ہیں۔ وعا انسان کے لئے مصائب ومشکلات ے بچنے کا ایک ڈالیہ ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کمامیں حمہیں وہ کمل بتاؤں جوتمبارے وشمنوں ے تمہارابحاؤ کرے اور تمہیں مجر بوردوزی ولائے۔ وہ مید کداللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں کیونکہ دعا موسن كا خاص بتعميار ب، اس كى غاص طاقت ہے۔ دعا کے آغاز و انتتأم برالله كي تعريف اورني ركر يم صلى الله عليدوسلم يردرووشريف يرهاجات-دعا مرف أين لخ تبيل بكدتمام انسانیت کے کئے کرنی جاہے۔ مین ایے محمنا ہوں کا اعتراف اور ان کی سزا کا خوف ول میں ہولیکن اللہ ہے بوری امید کے ساتھ دعا کی جائے کہ وہ میری التجاكومرور بوراكر \_ كا -الم الم خالد محود سانول-مروث زندگی کی تکخ حقیقت

ہےجس کی قیت دس برارے۔ مجھے اس وقت مجوری ہے آب اے رکھ کر مجمعے یا کج ہزار دے دیجئے۔ می ایک ماہ على لونا دول كا اورز يور واليل في لول كاران تاجر في ترس كما كراس يا يكي بزارروپيد ے كرزيور كے ليا اورا ب ایک الماری می بند کر کے رکھ دیا۔ عرصه كزر كيا مروه آوى واليل ندآيا-تاجر کو تشویش ہوئی اور وہ اس زبور کو ایک شارکے پاس لے میار شارنے جانح كريتايا كريه يشل كا يمد عاجركو بهت صدمه موارجس زيودكووه يملي بند الماري ين ركما جاتا تما ال عاجرية اسے پیتل کے خانہ میں رکھ دیا۔ انسانوں کے درمیان اکثر شکایات اور ملخی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آیک آ دی سے ہم نے جوامید کررمی ہوتی ہےاس میں وہ پورائیس اتر تا۔ ہم نے اے خرخواہ سمجما مگروہ برخواہ ثابت ہوا،ہم نے اسے زندو منمیر سمجھا تکروہ مروه ممير فكار ايلے مواقع ير ببترين طريقه بيب كه آدى كوندكوره زيوركى طرح دل کے فانہ ہے نکال کر دوسرے خاند میں والی ویا جائے۔

مروث المحودسانول-مردث المحدوسانول-مردث

شوخ سطریں جی ..... ماں کی وعاجنت کی ہوا۔ 0..... ماں کی بدد عا، جا جیٹا بیاور چا۔ کی ..... میراشو ہرمیرے علادہ کی مور کو نہیں دیکھا۔

0 .... بھئ پھراس بیارے کو نظر کا چشمہ

copied From Web

فرمان الني الك بارميري طرف آكرتو ديكمور متوجه نه بول تو کبنا۔ المناميري راه پرچل كرتو ديممو،غير ايس نه کھول دوں تو کہنا۔ \* میرے لئے بے قدر ہوکرتو دیکھو، تدري حدنه كردون تو كبنايه الله ميرے لئے تكاف سدكرتو ديكمور ا کرام کی انتہانہ کردوں تو کہنا۔ \* بيرے لئے لٹ كرتو ديكھو، رحمت کے خزائے نہ کٹا دوں تو کہنا۔ \* مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھو، سب ے بے نیاز نہ کردوں تو کہنا۔ الماميرينام كي تعظيم كركة ويجموه تكريم کی انتبانه کردوں تو کہنا۔ 🛠 میری داه میں نکل کرتو دیکھو، اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا۔ \* مجمع حكى القيوم مان كرتو ديمو، ابدى حیات کامن نه بنادوں تو کبنا۔ ا بن بستی کوفنا کر کے تو دیکھو، جام بقاء ہے سرفراز نہ کردوں تو کہنا۔ الكبارميرا بوكرتو ديكهو، بركسي كوتمهارا نە كردول قو كېزا په الم ير \_ كو ي ايك يار بك كراة ويكھو،انمول ہ بناووں تو كبنا \_ المامير \_ خوف ہے آ سو بہا کرتو دیکھو مغفرت کا دریانه بهادون تو کبنا۔ 🖈 ..... قمع ناصر - مندر و اقوال زرين 🖈 توبہ انسان کے گناہوں کو کھا جاتی 🖈 فیبت ہے بچتے رہوفیبت انسان کے نیک اجمال کو کھا جاتی ہے۔

(حضرت على كرم الله وجهه كريم) 🖈 ....اسدار حمل بعظو - شور كوث

اقوال زرين

الله تمهارالباس بعنايرانا يوندنكا موتو فكر نه کریں اپنے جم کوصاف رقیس۔ اللہ جو یا تی تم لوگوں کے سامن نہیں کر سکتے ان کے چیچے بھی مت کرنا۔ 🗱 زندگی کی راہوں میں اس طرح محول بمميرت جاد كدببة يجيم ورك دیمونو حمیس کستان نظرا ئے۔ 🍀 تمسی ہے محبت کرنا اور اے کھو دینا محبت ندکرنے ہے بہتر ہے۔ المنان كابدلدادان كرسكوتوزبان سے فتكربه ضرورادا كردويه 🧩 عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تقیعت شنا ہے۔ 🐙 ہرانسان دوسرے انسان کی ضرور تکا

خيال رکھے توعقا ئد کا تصادحتم ہو۔ 🧚 بدآ دی بدی نہ کرے تب جمی بدے اور نیک آ دی نیکی نہ کرے تب ہمی لیک الم عال محفوظ ہو جائے تو سارا مستعبل محفوظ ہے۔

🧚 بڑے بروں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چیوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت یوری کرنی

اندیشرامیدے کمآے، امیدر حمت يرايمان ے حاصل مولى ب-المجانيال عاول نه موتوعمل عاول نبيس مو

-05 م ایک فریب آ دی مجی منی موسکتا ہے، ا کر دوسروں کے مال کی تمنا جھوڑ دے۔ 🖈 ....ایس اقبیاز احمه- کراچی

المسدور كارات الك ساموت واقع ہوگئی۔

0 ..... كيونكداس في افي يوى كوميك اب كے بغيرد كيوليا تعا۔

🖈 ..... دنیا کا سب سے بڑا جموٹ۔ 0..... کچه عورتیل اسمنی بول اور خاموثی رہے۔

مورتوں کے لئے سب سے بھیا تک

٥ سب عي يوفي بإرارز كوم لا ك دئے جا میں۔

🖈 ..... سر کاری اسکولوں کی حالت پہر ہوجائے گی۔

0..... بشرطيكه نيجرز سويٹرز نبنا اور بچوں

ہے سبزیاں بنوانا چھوڑ دیں۔ ہ۔۔۔۔ ماں کے قدموں تلے جنت

0 بس چپل نبیس لمتی ۔

🖈 ....ایس اتباز احم-کراجی

شوخ سطريں

دینا نبیں ہے مفت مس کو وہ مشورہ مخاط ہوکے اس سے خدارا بات مجع وہ ڈاکٹر ہے تھر میں بھی پچھ گفتگو کے بعد بول سے کہ رہا ہے سری قیس دیجئے 🖈 .....ایس اتباز احد-کراچی

سنهرى اقوال النائد كى كابردن آخرى مجمو ا بیشہ سے بولوتا کے مہیں متم کمانے ک ضرورت ندیزے۔ م فیرت دار ممی بد کاری نبیس کرتا ۔ \* فریب وہ ہے جس کا کوئی دوست \* دوی ایک خود پیدا کرده رشتہ ہے۔

جواب عرض 211

copied From Web

🖈 نیکی بری کو کھا جاتی ہے۔

الله عليم اجمعين نے عرض كيا: كيا آپ ( صلى الله عليه وسلم ) مجمى تبين؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: باں میں مجمی نبیں مرید کرانہ تعالی مجھے اسے تصل و كرم اور دحت كمائ من دهان

جنت من جانے والا: جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرا ہرامتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میراا نکار کیا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجمعين في وريافت كياب يارسول الله (مللي الله عليه وسلم) كون محض اليها ہوسکتا ہے جوآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ائتی بھی ہواور آپ (ملی اللہ علیہ وسلم) كاانكار بعيكرتا بو-حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في ميرى املاعت کی دو جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمائی کی اس نے اے عمل سے میراانکارکیا۔ نكل كي دوست دينا: جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جس محص نے کی لیکی کے کام کی طرف رہنمائی کی

> کررابرا جروثواب ملے کار المسكرن خان-مخدقريق

اللاجاناب

اس کو بھی اس نیکی پر عمل کرنے والے

جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانا ہے بندے کے دل میں کیا ہے اللہ جانا ہے یہ فرش و عرش کیا ہے اللہ جانتا ہے پردول یں کیا ہے اللہ جاتا ہے جا کر جہال سے کوئی واپس تبیں آ ؟ وہ کون ی جگرے اللہ جانتا ہے نیکی بدی کو اپنی گتنی می تو چھیائے الله کو پہ ہے اللہ جانا ہے بيدوهوب حجعاؤل ديمحمو بيرمنح شام ويكعو

ليخار يارد ي-🖈 ..... جبرا نُل آ فريدي - جعفر آباد

جدائي

لفظ جدائي مجمونا لفظ بي ليكن ان حروف عل پوري كا خات كا درد چميا موا ب-يه لغظ بظاهرتو نناسا لكنا بي لينظ بردا دردناک ب-ای نفح لفظ کو می طور پر وی جانی ہوگا جو کسی سے پیار و مبت کرنے کے بعداب اپنے مجبوب سے مجز كرتبا فرا موكا-اى عاك یہ چولوک جدائی کیا چزے۔ المناسسة عم جان كويا تك-اوستري

الچيس باتيں

الله قسمت كافيعلدا كثر هاري زبان كي الوک ير دونا ہے\_ الله قست بم سے کھ وی جمین علی - C 30 19.2 پھنا جو مخض سچال کے پہلو میں کھڑا ہو

جِاتا ب اے کوئی سے تعسان نبیں پہنچا

ي خواهشات وه كاني رات مين جو انسانی زندگی میں سویرا نہیں ہونے و تي۔

الله جومحيق کی قدرنبیں کرتے وہ نفرت كانثانه بنة بير.

المنسنديم جان كويا تك-اوسترم ارشادات نبوي

مياشدوى: جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتداد اور میاند روی کے ساتھ وین کی راہ پر چلواور اس يرمغبوطي كماته جيربواوريه بجولو کے کوئی بھی محف محض اے ممل کے سب نجات نبیل یا سکتا۔ محابہ کرام رضوان

جواب عرض 212

🖈 چشیمانی خاوت کو کھا جاتی ہے۔ 🖈 مدقه دیا کرد مدقه بلاؤل کو کما جاتا ★ دنیا کے جالات سے تحبرا کر غزرہ مت ہو کیونکہ فم تمرکو کھا جاتا ہے۔ 🖈 خصہ انسان کا بدترین دعمٰن ہے یہ انسان کی عقل کو کھا جا تا ہے۔ ★ انساف كياكروانساف ظلم كوكما جاتا \* فيرات كرنے سے مال عم كوئى كى نہیں آتی۔ 🖈 جموٹ انسان کے رزق کو کھا جاتا بلندبوتا ہے<u>۔</u> ۱۲ .....عنع نامر-مندرہ سپورنس معلومات 🖈 چھوں کا بادشاہ آ فریدی کو کہا جاتا

🖈 تيز ترين سيخرى كا ريكارو بمي آفریدی کے پاس ہے۔

★ سب سے زیادہ چھے لگانے کاریکارڈ آ فرید کے پاس ہے۔

🖈 نمیٹ کرکٹ میں ایک اوور میں چار تھلکے لگانے کا اعزاز بھی آ فریدی کے پاس ہے۔

\* نميت يخ مِن تيزيخري كي امزاز آفریدی کے پاس ہے۔

🖈 یوراج انڈیا کاوا حد کھیلاڑی ہے جس نے چھ کیندول پر چھ چھکے لگائے۔

🖈 شین گېز افريقه د نيا كا دا حد كهلاژي ب جنبوں نے چھ بال چھ چھے لگائے

🏕 عا قب جادید د نیا کاواحد کھلاڑی ہے جس کے پاس ایک اووریس پانچ وک

گلدسه

مب کہوں یہ ہورہا ہے اللہ جانا ہے قسمت کے ام کوتوسب جانے ہیں لیکن تسمت میں کیا لکھا ہے اللہ جانا ہے 

آ وُ کچھ بناؤں

یہ حقیقت ہے کہ افکھو ق سے زیادہ ائے فرائف کی ذے داری کا احساس ر کھنا انسانی کردار کی سب سے بوی خولی ہے فرض ایک الی شے ہے جو انسان کو ہرصورت میں اوا کرنا ہوتا ہے جو کداس کی ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔فرائف کے اصاص کے بغیرانسان مصیبت اور لایج کا ببلا حمله مجمی برداشت نبیل کریا تا اور کر برتا ہے جبکہ اس کی وجہ سے کزور سے کزور آ دمی بھی طاقور اور جرى بن جاتا ہے فرض كا احماس امیا مسالا ہے جس کی بدولت ساری اخلاتی عمارت قائم رہتی ہے۔ فرض کی ادا لیکی میں جو چیزیں سب ہے بری رکادث بن جانی میں ان میں تذبذب اور ارادے کی کمزوری سب ے نمایاں ہیں مرجب ایک بارفرض کی ادا ليكى سيكه لى منى تو يمروه عبادت من دافل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام مقابلتًا آسان ہوجاتا ہے۔ اگر ہم فور کریں تو یہ حقیقت روز روثن کی ملرح عیاں ہوگی کے فرض کی بنیاد ہیشہ احساس عدل پر ہوتی ہے اورعدل کی تخلیق، مبت بظومی اور بجائی سے ہو آل ہے جو کہ نیکی کی ممل رین شکل ہے۔ فرض ايك جذبه ي نبيل بكدايك ايما اصول ب جو کرزندلیمی مرایت کرجاتا ہے اور برحركت وعمل عاس كامظا بره بوتا رہتا ہے۔ آخر میں بھی کہوں گا کہ جس وتت تك كمي قوم مي فرض شناي موجود

ب،ال وقت تك ال توم كي مستعبل کے بارے می بریثان ہونے کی منرورت مبیل لیکن جس توم سے فرض من کسی نائب ہوجائے اوراس کی جگہ بیش دعشرت کی خواہش پیدا ہو جائے تو پھر اس توم كا خداى حافظ بتو آئے يہ عديم اين آپ سے خود كريں كريم ایک فرض شناس شمری بن کرر ہیں ہے۔ ان ثاءالله!

🖈 .....ايم خالد محود سانول - مروث

بياركي حقيقت

الك باراكد الك الك بزرتك س او جھا کہ بیار کی حقیقت کیا ہے بزرگ نے کہالسی خوبصورت باغ میں جاؤ اور مب سے زیادہ خوبمورت بھول الاش كرك ليه آولا كي جب ماغ تنجي تو وبال ایک سے ایک محول سے وہ سب کوچھوڑ کرآ کے بڑھتی رہی آخر کارا ہے ایک پھول صدیے زیادہ پہندآیا دوا ہے د يمينة ى د بوائى ہوئى ليكن پرسوجا شايد کوئی پیول اس سے بھی زیارہ امیما حسین ہو وہ آئے منی لیکن اے اس پیول ہے زیادہ احماحسین پیول نہ ملا وہ جب ای پھول کے یا سوالی لونی تو اے کوئی اور لے جا چکا تھا اس نے بررگ كوسارا قصد بيان كيابررگ نے کہا کی ہے پیار کی حقیقت۔

🖈 .... ثناماه نور عرف شونو ل- بهاد تشر

آ بریشن کا دعورت نامه

رشته داری اور قرابت داری می شادی بیاہ کے علاوہ ربح عم کے موقع پرسب کو ناصرف بلانا ما ہے بلکہ با قاعدہ دموت نام بعيجنا وإسخ جس كى ايك صورت به بی ہے کہ کھ اس تم کے دوقامے

جاري كئة جائي يمرى: السلام يليم! إبا حضور كيرسول كا آيريش مؤر ند 31 دمبر کوہوتا طے بایا ہادرای دن ہمارے بڑے لالہ تی کی جیب میں پھری تھی سو ان كالجمي أريش مواطع إيابا موقع پر آپ کی تفریف آوری ہارے کئے منبیم قلب کا باعث ہو گیا۔ بروكرام ان شاء الله آبريش رواعي مريض 9 بي مبح، آيريش باره بي دوپېر، واپسي تمن بيج سه پېر، لاله جي کی جیب میں چھری کا آ پریشن رات باره بج تا تمن بح مج مقام يحكل رود مخذ کرال پوره مز د جنجال بور و هستال می نى روز متان بورهـ

🖈 ..... محمد لقمان اعوان - سريا نواله

سنجج اور حجعوث

♦ آدى كے جموتا ہونے كے لئے يكانی ے کہ جو چھے بھی سے بیان کروے۔ (مسلم شریف)

🕸 وو محض مجمونا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان ملے پیدا کرتا ہے۔ ام می بات کہتا باورام می ات بنیاتا برای شريف) السا

 جب بندہ جموث بولٹا ہے تو اس کی بدبوے فرشتہ ایک میل دور بہٹ جاتا ہ۔(رندی شریف)

🟶 مج بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں کے جالی ہے اور مجموث بولنا فتق و فجور ہے اور فتق و بور دوز خ میں لے جاتا ہے۔(مسلم شریف)

پھسچائی میں آگر چہ خوف ہے محر باعث نجات ہے اور جموث میں اگر اطمینان ہو مرموجب ہلاکت ہے۔ (عفرت علىٰ)



ہوں آج بھی مجھے ایک ہیچے دوست کی تلاش ہے جو مجھے تنائی ہے دور کے جائے۔ میری زندگی حسین بنائے تمر مجھے قدرت کاملہ کی وہ نشانی یاد آجاتی ہے کہ اے انسان تم تنہا آئے تھے تنہا جاؤ کے پھر تنہا جینا كيول نبيس سيكه لينة ايك غزل اپنے دوستوں کے نام کرتا ہوں۔ كب تك ربوع يول دور دور بم لمناپڑے گا آخرایک دن ضرور ہم ہے دامن بچانے والے پیے برخی کیسی؟ ہم چھین کیں گئے ہے شان بے نیازی تم ما لکتے پھرو کے اپنا غرور ہم ہے بم چھوڑ دیں گے تم سے بول بات چیت کن تم يو چھتے پھرو كے اپنا تصور بم سے (منظورا كرتم ملوج منذى ثلاج وند محنگ) ملك على رضا كى ۋائزى شنراده عالمكير كے نام پیارے دوستو! آپ کو پتہ ہے اس ووقت میں جس مقام پر ہوں صرف جواب عرض رسالہ کی وجہ ہے، میں نے شیرادہ عالمتیر کی یاد میں ایک ڈائری لکھی ہےوہ پچھاس طرح ہے ب جناب شنراده عالمكير صاحب الله

سهرا تعادنیا کی رنگینیاں،خوشیاں میرا مقدر تغين مخفتكو میرے دل کوسر در بخشی تھی عم کیا ہوتا ہے اک وقت یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کتنی حسین تھے وہ دن جب کوئی مجھے پیار ہے اسی کا طوفان کہتا تو کوئی پیارے سریلی آ داز جھے لہتی كوتو شيطان ہے، كوئى النجل كہتى كه تم ہو بھی استے معصوم ہر محفل میں میری باتوں کے جگنوروشی بھیرتے، ہر گفتگو یں رعنائی کے پھول کھلتے تنهائی سے واقفیت کی نا آشنائی، تنهائی لفظ بس کآبول میں پڑھتے تنصے یادیں لفظ صرف قلموں میں سا کرتے تھے پھر بم یہ جوانی آئی لآ سب دوست اليے بھر گئے كہ جمعے آندهی میں ذرایت بگھریتے ہیں جن کے دم سے زندگی حسین بھی وہ اب دور يول مِل بث م م ع ع ع بر اچا نک ایک ناگن میری زندگی میں ال قدر مس آئی کہ جس نے جھ کومد سے زیادہ ڈسامیری زندگی میں اب یادول کے علاوہ کھنیس میں ہوں یادی میں اور آعموں سے آنسووں کی برسات تنہائی ہے اس قدر دوئ ہو گئ ہے کہ بس کہتا ہوں کہ میرے پاک آپ کوجنتوں کی مصندک میں ساتھ شروع ہے تم ہی دوی کر لیتی تو رکھے۔ آپ کیا خوب انسان تھے آج یادوں کے چنگل میں نہ تھنے آپ الله پاک کے تابعدار بندے ہوتے اب آرزو دیدار لیے پھرتا تے آپ رسول یاک کے جائے

میری زندگی کی ڈائری ابھی خالی ہے ال بركى كاحق نبيل موا مجھے ايك ایے التھے اور وفادار دوست کے ساتھ کی ضرورت ہے جو زندگی کے کمح ہر بل میرا ساتھ دے کوئی ہے جو ميرا دوست بنے كا بال ميں تو بھول بی گیا ہم غریبوں کا کون بنآ ب دوست ہم تنہا بی شاید اجھے میں۔ بل بل ای ہے یہ تنہائ مر پھر بھی ڈرتا ہوں اگر میں کسی کا بن جاؤں تو دوا گر جھ ہے بچھڑ گیا تو میں پھر جی نہیں یا وُل گااس کیے تنہا ہوں اور کمی سے منتے سے ڈرٹا ہوں۔ كاش كەزندگى كى سانسوں تك ساتھ نعمانے والے لوگ آج اس جہان میں ہوتے آج کا زمانہ بے حدمطلی اور لا کچی ہے اب صرف مطلب کے دوست میں صرف مطلب کے اور میں ان مطلب کے دوستوں سے تنہا بی اچھا ہوں ، تنہا ہی اچھا ہوں۔ (نديم عباس وحكواداس سابيوال) میری زندگی کی ڈائزی میری زندگی کی ڈائزی میں دوستوں کی بیادوں کے وہ قیمتی الفاظ موجود ہیں جنہیں پڑھ کر میں اپنے گزرے خسین لمحات کو یاد کرتا ہوں میرے دل كو جيب ي تسكين ملى إيالكا زندگی کی ڈائری

ياد نه كيا هو خدا كيلئة اينا خيال ركمنا کا گاؤں چھوڑے میرے دل میں آج بھی اس کی محبت زندہ ہے اور شادی کے بند مجھ کو بعول مانا کوئی علظی ہوئی ہوتو مجھ کومعاف کر دینا مرتے دم تک زندہ رہے کی میری میری قسمت میں خوشی ہی نہیں میں فدا سے دعا ہے کہ میرے بھائی کو صدا سلامت رکھنا میری زندگی کے نے آپ کو بہت زیادہ د کھ دیے تھے آب بہت الحجی ہوخد اکرے آپ کا جودن میں وہ بھی اے دے دے اس کے سارے عم میری جھولی میں نصيب بھي آپ کي طرح ہو۔ وال دے میری زندگی اس کے بن ( رِنْس عبدالرحمن مجر،منذی بهاؤالدین) ادھوری ہے میرے یاس بھائی میال میری زندگی کی ڈائری منظور چتتی صاحب کی ہے قارمین یہ زندگی اجزی ہوئی بے رنگ تصویر سے التماس كرتا ہول مير سے ليے دعا ہے میری زندگی کا روگ میرے دل کریں میرابھائی میری زندگی <u>مجھ</u>ل کے درد کی دعا میرا روٹھ ہوا بھائی سیال منظور چشتی صاحب ہے میرا (رفاتت على جان ، شيخو پوره) خدا کواہ ہے میں نے اس سے مچی رائے اطبر کی ڈائری ہے اور یا گیزہ محبت کی ہاپ کی طرح اس میں آج بھی اس کے لیے کول بے ک عزت کی اپنی پڑھی اپنامستقبل جین ہوں؟ اے تو بیرا کوئی خیال اس کی محبت میں اندھا ہو کر داؤیر لگا نہیں پھرمیرا دل ہر دقت اس کے دیااس کی محبت میرے خون کی رگ لیے کول پریشان رہنا ہے کہیں آج رگ میں ساحمیٰ میں جس بے مقصد بھی تو مجھے اس سے محبت تو نہیں ہے منزل پر چلا گیا ہوں میرے کیے برکول آج میں تمہارے بغیراداس والیسی کا کوئی راسته شبیں میں شاید ہوں پھر کیوں تمہارے بغیر ایک لمحہ برصغير ميں پيدا ہوئے والا يبلا بھی گزارہ قیامت لگناہے؟ لگناہے انسان ہوں جس نے محبت بھی ک مجھے آج بھی تم سے بیارے کہتی تو تم ایک منہ بولے بھائی ہے وہ محبت میری زندگی میں قہر بن گی میرے بھی تھی کہ مجھےتم ہے ہے پناہ بیار اک منہ ہولے بھائی نے مجھے خون ہے میں تبارے بغیر مرجادُ ں کی آج کے آنسو رولائے ہیں محبت کے وہ تمہارا وعدہ کہاں گیا جوتم نے مجھے بدلے نفرت دی خوشیاں دینے کی اینے بازوؤل میں لے کر کیا تھا میں بجائے عم دیئے میں اس کی زندگی بعد اانبیں ہوں مجھے سب مچھ یاد ہے

والے تھے آپ پاکستان سے پیار كرنے والے تھے آپ اپنے بروں کے فر مانبردار تھے، آپ کو پہۃ تھیا کہ جواب عرض من قدم جمائ بغيركس توم کی او کی اور علمی معیشت مضبوط نہیں ہوتی ان سب باتوں کی وجہ سے بی تو ہم آپ کو جائے ہیں جاری کوشش ہے کہ شنرادہ فیصل اور شنراده التمش معاحب بمنى شنراده عالمكير بن جائيں اور آپ كے تعش قدم پر چلتے ہوئے جواب عرض کو کامیاب کریں ہم آپ کو یاد کرتے ر ہیں گے، ملک علی رضا ، خالد فاروق آی، اے آر راحیلہ، مجامر حاندہ انظار ساتى، آمنه، عليم جاويد، عبدالرشيدصادم -

(على رضا، فيعل آباد) پرنس کی زندگی کی ڈائزی سحر جانو جب ہے آپ سے فون پر رابط ختم ہوا ہے کی کام میں کی ہے بات كرنے كودل نبيس كرنا جان آب نے مجھ کو زندگی دی پلیز آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو مجھی بھولو کی نہیں أينا وعده ياد ركهنا بليز تبعى نائم ل جائے تو یاد کرلیا کرنا اور آپ ہے کہا آب کی وجہ سے جواب عرض پڑھنا بشروع كيابس جانو بميشه خوش رباكرو ہم روز ہرونت باتیں کرتے تھے تو ہم کونظر لگ گئی ہبر حال کوئی بات نہیں ہوسکتا ہے اس میں مجی کوئی حکمت ہو میری جان آپ کی با تمیں یاد بہت آتی ہیں کوئی لمحذمیں جس میں آپ کو

زندگی کی دائری

جواب عرض 215

مانکما ہوں خداے وہ میرے مرنے

کی دعا کرتا ہے دس سال ہو مکئے اس

آج مع بوئ ایک مدت ہوگئ ب

محرتم نے بلٹ کرنہیں دیکھا کہ میں

اینے علی اعوان گولڑوی کو آرق بن آ فيسر بناوُل گا وه دن وه با تيل ميل اہے خیالوں میں کر کے تم کو یاد کرتا ہوں اور علی ماشاء الله یاس ہوا ہے دوسرے تمبر پر آیا ہے وہ آپ کو یاد بہت کرتا ہے اور ہر ونت سے ہی کہتا ہے کہ پایا ای جان کومیرا بھی بھی سلام دعا لکھ دیا کرو۔ میں جب بھی کوئی لکھتا ہوں تو دوڑ کرمیرے یاس أجاء ع آن 26 ايل 2013. میں کرنل صاحب کے بنگلے میں بیغا ہوا ہوں سب لوگ اینے کا مول میں مصروف ہیں اور میں ہوں کہ ڈ ائری لكحدما مول آج كل ودث مأتكنے کے لیے نوگ معروف میں میری صحت کا فی ونول ہے خراب ہے آج تو کافی ونوں کے بعد لاہور میں آیا

(ولى اعوان كولزوى، لا مور)

خودغرضي

- 196

آج کل کا انسان اندر سے اسقدر کو کل ہو چکا ہے کہ ہر ذی روح سے ڈرگلتا ہاں خود غرضی یعنی ہیٹھے نہر نے انسان کی بنیاد کو ہلا کرر کو دیا ہے۔ ہواری مادہ پرتی ماری کر دیا ہے۔ ہواری مادہ پرتی ہے۔ ہواری آدازیں ہے اثر ہوگئی ہے۔ ہماری آدازیں ہے اثر ہوگئی رہاری آدازد ہیں ہے۔ ہماری آدازد ہیں ہے ہیارادر

جواب عرض 216

ہمارے الفاظ ہمارا پیار بے سعنی اور فیر اہم ہوتے ہیں ایسے بے سعنی جیے خٹک گھاس پر ہوا چلے۔ بظاہر تو ہم ایک خوبصورت جسم کے مالک ہیں گئا۔ ہمارے سائے بےرنگ قوت کوئی خاص اہمیت نہیں کوئی اور قوت سوجی مفلوج ہو چک ہے۔ ہمارے اعمال غرض ہر چیز ہر کی نظر ہوگئی ہیں۔ اس خود غرضی نے بات و نواد تی جی اس خود غرضی نے انسان سے محبت الفت بھائی چارہ جیمین کر انسانیت سے خالی کر دیا

میری مختصری دعا ہے کہ ہر آنے والے لیمے کیلئے خوشیاں ہول ہماری د نیامیں دین د ہمائی چارے کی روشی ہو۔ ہم مخل میں خوشیاں ادر ہونؤں پرسکر اہمیں ہوں۔ آمین (طلیل احمد ملک بشیدانی شریف۔)

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

ر، حال میں ہوں مجھے امید ہے ایک دن تم میری طرف لوٹ آؤگی ایک دن تم میری طرف لوٹ آؤگی انظار ہے جاتھا اس کمھے کا انظار ہے اور رہے گاجب تم آئے ہو گئی ہوں۔
تیرے آنے کی خوثی تیرے جانے کا تم جو بھی کرو تمہارا انظار رہے گا رائے اطہر مسعود آگاش، R-214/9-R) ولی اعوان گولڑ وی کی زندگی ولی اعوان گولڑ وی کی زندگی

دموے دوی کے جمعے ہر گزنہیں آتے اک جان ہے باقی ولی کی جب دل عاب ما تک لینا آج میری ملاقات ایس سے ہوئی مجھے بیدون کافی یادولاتا ہے کتنا احجما وتت تما بجين كايس ادر ثناء بروتت مجمی نہ بھی ایک دوسرے کو بنداق کرتے کہ آپ بہت انچمی لگ ری ہوتو ثناء کہتی اورآ ب تو میری تعربیمیں کرے جھے شرمندہ کرتے ہو۔ جب بهاري زندگي ميس على اعوان آيا تو جم نے ایک محفل کرائی اور قرآن یاک کی تلاوت تو کتنے وہ اجھے اور یادگار بل تے آج تم میرے ساتھ ثناواں جہال میں نہیں ہو میں اندر سے نوٹ عمیا ہوں کیکن تم ہی کہا کرتی تھی کہ آپ نے علی اعوان کویز ھا کر ایک آفيسر بنانا بإلكل كرثل طارق اعوان جيبا بال مين ابنے وعدول بر قائم

ہوں انشاء الله زندگی نے وفاکی میں

زندگی ژائری

کی ڈائری ہے

# ماں سے پارگارگار

عطا کرے اور جن کی والدہ حیات نبیں میں جگہ دے آمین میں جگہ دے آمین محمد عرفان راولینڈی

میری مال میراسب پچھ ہے میں جب اپنی مال کو دیکھتا ہوں تو سارے م بھول جاتا ہوں اللہ نے مجھے بہت دعا میں دینے والی مال کی ہستی عطا کی ہے خدا خوش رکھے آمین

تامعلوم

مال کی دولت کے بعد پاچلاہے پیار کیا ہے دکھ درد کیا ہوتا ہے مال وہ مال ہے جس کے پیا بجرے بجرے پانی سے پھولوں کی طرح اولاد پرسدہ بہار رہتی ہے اور اس کی دعا ہے چبرے سکراتے رہے ہیں فلیل احمد ملک

میرے مطابق دنیا کی سب سے عظیم جستی مال بی ہے مال کے بغیر کا نئات ناممل ہے مال تیری عظمت کو سلام معلم آفات محمد آفات

ی دعا ہے میری مال میری جنت ہاہے سداسلامت رکھنا آمین

رائے اطبرمسعود آگاش

میری دنیا کی عظیم ترین ستی ہے جہا کو نعم البدل نہیں لیکن ہر پل میرے سر براس کا سایہ ہے سجاد بشیر مرزا

مال دنیا کی عظیم ہتی ہے جس کے بغیردنیا کی ہرشے ادہوری ہے اللہ تعالی میری ماں کوسدا سلامت رکبے آمین چوہدری الطاف حسین

ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے ماں کے بغیر انسان زندہ لاش ہے ماں ہے ہی رونقیں ہیں ماں سے ہی بہاریں ہیں ماں سے تو سب مجھے ہے ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں

خداایک ہم سب کی ماؤں کولمی عمر

بجھے اپنی مال سے بہت ہی ہیار ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ال کا سایہ بمیشہ میرے سر پر ہے جس گھر میں مال ہوتی ہے ہاں خوشیاں رقص کرتی دکھائی تی میں مال نہیں ہے تو سچھ بھی ہیں ہے خدا کرے کہ کسی کی بھی سال سے جدانہ ہو۔

شاہدا قبال ۔ پتوکی

ں وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر کا نمور بھی نہیں کیا جاسکتا ماں کے فیر گھر و مران قبر ستان کی مانند ہے بسیا کہ قبر ستان میں گھر تو بہت ب گر وہ ہے جان میں ای طرح گھر میں مال نہ ہوتو وہ گھر ہے بان ہے

زوبإظفررانا ثاؤن

بن اپنی مال سے بہت پیار کرتا وں جب میں اپنی مال سے جدا ونے کا سوچتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آجاتے ہیں محمد ندیم عباس ، خانیوال

برے عمل اس قابل تونہیں کے ب جنت ما تکوں اے اللہ بس اتنی

copied From Web

217. 18. 12

چومانہیں ہے جن کو بھی بھی ماں عطافر مائیں آمین ماں ایک گلاب کے پھول کی طرح ہے جو ہر کسی کو خوشبو دیتی رشيد صارم معوديه ب مال ك وم سے بيدونيا قائم وقاص سركودها ہے مال کی قدر کرو ماں وہ ہستی ہے جو ذکت کے اگر دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرتا سيف الرحمٰن زخمي پلیوں سے عزت عزت کے علاج تک لے جاتی ہے جس کی ہے تو صرف مال ہے جوایئے وعا مضندی میتھی ہو ہار بن گرول پر بچوں سے بیار کرتی ہے جس کو کسی مال ہے سب پیار کرد اور میری کی جمی شفارش یا وفاداری کی برتی مال کے کیے دعا کرو کے اللہ اسے سيده جياعباس ضرورت تهبیں ہوتی جنت میں جگہ عطا فرما نمیں میری ماں فوت ہوگئی ہے الدادعني عرف نديم عباس تنبا بیاری اور سویٹ سی امی جان میں سيف الرحمن آب سے اداس ہو جالی ہوں ای میں اپنی مال نے بہت بمار کرتا ماں جیسی ہستی کہیں نہیں کمی اس ک جان آپ کي آوازين کرول کوايک ہول اور کرتا رہوں گامیں سب روحانی خوشی ملتی ہے امی جان م کھے حجوز سکتا ہوں مگر اپنی ماں قدر کرد جتنا ہو تکے آ ہے تھیک ہو جا تیں بس یہی دعا آئی لو یو مال کرنی رہتی ہوں اللہ یاک میری نويد ملک گولار چی ملك سميع الله جاند امی جان کوسدا سلامت رکھنا ان کے سارے د کھٹم کرنا خدائسی کی مآں کی الفت سے زمانے ک ماں وہ مستنی ہے جس کا پیار محبت امی جان کو کوئی دکھ نہ دیکھائے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ماں کی ديية والاسجاوراس كالعم البدل آ مین ناراضكى سے بچنا جاہئے اور پیار کا نشور کرن پتوکی اظبمار ہونا حاہیے مال تجھے سلام مير احمد گوجرانواله ایم افضل کھر ل نزکانہ مال محصے بردلیں میں آپ کی بہت شاعرنے کہا خوشیوں کا ہر بہتا ہوا یادآئی ہے مال ماس رو کرتو آپ ساوِن ہے نیوز ریڈر نے کہا کہ میں این ای جان ہے ہے بناہ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا تمراب زندگی کی سب سے پیاری مہلتی محبت كرتا ہوں خدایاک کولمبی عمر وی دن مجھے میں میں رولاتے چزے فٹکارنے کہازندگی کی اسٹیج آمين ہیں کیا آپ بھی مجھے یاد کیئے بنا كاسب سے اہم كروار ہے عرفان راولينذي ربتي فنكارشيرز مان يشاوري جاویدا قبال ،سر یاب بحوئنه بیں اپنی امی جان سے بہت ہیار کرتا ہوں میری مال بیار رہتی ہے ہوتے ہیں بدنفیب وہ چبرے اى جان الله ياك آپ كوجلد شفا میں جواب عرض 218

## میں نے جواب عرض پڑھنا کیوں شروع کیا

محسن رضالا ہور

میں نے جواب عرض تب یڑھنا شروع کیا جب مجھے میرا پیارچھوڑ گیا تھا اور مجھے اس کی یاد کم کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی کہ جو مجھے اس کی یاد ہے عاقل کر دے تو میں نے جواب عرض كاسهارا ليليا رقيمالمبسم

میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں سارا ون این ڈرے پر بیٹھ بیٹھ کر نگ آگیا تقا ایک دن شهر جا کرخریده اور یو هناشروع کر دیا تب سے میں ہوں اور میرا دوست جواب

عفان راولينذي

میں نے جواب عرض تب يرْ هنا شروع كيا جب مين ايك دوست کو ملنے گئی تو اس کے یاس بہت سارے جواب عرض تھے اسے دیکھ کر مجھے بھی جنون ہوااور تب ہے آج تک کوئی ماہ ایسائبیر جس میں نے جواب عرض ندخریا ا

میں نے جواب عرض اس وقت يڑھنا شروع كيا جب ميں جون کے مینے میں اتنابڑ ادن گزار تہیں یاتی تھی تو سوجا کہ کوئی ایسا ناول ہوجس کویڑھنے سے میرادل خوش ہو جائے تو میں نے جواب عرض پڑھنا شروع کردیا ر فيدر ياض لا ہور

میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میرے دوست کی تحریر آئی ادراس نے مجھے دیکھائی کہ دیکھویار میرا پیندیدہ رسالہ آگیا اور میں نے مجمی لے لیا اس وقت ہے آج تک اس کا جنون نبیس گیا طالب كوث جياري والا

بجے جواب عرض برجے کا جنون اس دقت ہوا جب میں کا کج بیں بیٹھا بہت ہی بوریت محسو*ں کر* ر ہا تھا اس وقت ایک لڑکی ایسے جواب عرض میں مصروف بھی کہ اہے کسی کی کوئی بھی خبر نہ تھی میں نے اس سے لیکر بڑھا تو احیا لگاتب ہے میں جواب عرض کا د لوانه بول میں نے جواب عرض تب بڑھنا شروع کیا جب مبرے د محول کی انتها ہو گئی تھی جب مجھے کوئی بھی حوصلہ سلی دینے والا نظرنبیں آتا تھا مگر پھر بھی میں نے اینے آنسو جھیا کرائی پریشانیوں کواینے اینے ہی اندر دقن کر کے جواب عرض كاسهاراليا قيااور مجهي اس کی وجہ ہے ہرخوشی مل کئی اور ہر و کھاسی کو ہی سناتی ہوں کشور کرن پتو کی

میں نے جواب عرض تب بڑھنا شروع کیا جب میں اپنے یارکوایے بی ہاتھوں سے کھومیتھی تھی اور پھر بھی نہآنے کے لیےوہ مجھے چھوڑ گیااور میں نے دکھوں کی تاب ندلاتے ہوئے جواب عرض كاسهاراليااور برماه اينا بردكهاي کوسناتی ہوں

روبيه نازلا بور

میں نے جواب عرض تب يزهنا شروع كياجب ميں اكيلارہ کیا تھا میری جان مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوڑ کئی پھر میں نے جواب عرض كاسهاراليا فيضان قيصرراولينذي

.PAKSOCIETY.COM

پورااتر ااوراس نے مجھے ایک پیارا سادوست بھی دیا تھینکیوں آئی لو یو جواب عرض قمر عماس لا ہور

جواب عرض نے مجھے شاہد حیبا دوست دیا اور میں نہ تو اسے نہ اپنے پیارے دوست شاہد اقبال کو چھوڑ سکتا ہوں مجھے یہ دونوں ہی بہت عزیز ہیں جواب عرض تیراشکریہ

عبدالباسط منجرائے کلال

میں نے جواب عرض تب شردع کیا جب میں میں لی می او میں گیا تو وہاں ایک لڑکی جیمی می اے میرے جانے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا تب میں نے جانا کہ بیکوئی عام رسالہ ہیں ہے میں جواب بال سے سیدھا یا زار گیا اور لے

کر پڑھا مزہ آگیا جواب عرض پڑھنے کا تبسم عرف علوال ہور

میں نے جواب عرض یارکی جدائی کے دکھ کم کرنے کے لیے شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے اب میں خودکو بہت رکیکس محسوں کرتی موں .....فررین لا ہور

 جواب عرض میرااییا ساتھی ہے کہ میں اسے اپنا ہر دکھ سنائی ہول جب بھی کوئی پریشانی ہو اسے بی پڑھتی ہوں جہاں بھی میں نے بھی اس کا کوئی بھی پنج فولڈ نہیں ہونے دیا اسے صاف سقرار کھتی ہوں یہ ججھے بہت پیارا

> ہے کنول *سر گو*دھا

میں نے جواب عرض تن شروع کیا جب میراد کھ بچھے اندر می اندر کھانے لگا اورا یک دن میں نے اسے پڑھا تو دل میں اتر عمیا اوراس نے میرا ہر د کھ بچھ سے دور کردیا تب ہے آج تک میں نے اسے اس نے مجھے نہیں جھوڑا کامران بہاولپور

عرض نے بچھے ایک ایبا ساتھی دیا کہ میں اسے بھی بھی نہیں چھوڑ علق کیوں کہ اس کی وجہ سے تو بچھے پیار کرنے والا ایک مسجا ملا ہے اور اس نے ہم دونوں کو ملایا ہے جواب عرض میری اور میرے پیارے محبوب کی جان ہے فوزیہ شنرادی

میں نے بھی اپنے دکھ کم کرنے کے لیے جواب عرض کو آزمایا تگر میری ہر آزمائش پر ہے كول آزاد كشمير

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں اپنے دوست کیساتھ شہر گیا اور اس نے خریدہ میں نے اسے فضول خر ہی کہدکر وہاں چھوڑ ااور خود آگیا دہ میرے پاس آیا اور بولا سے دکھے یار بید کہائی پڑھ کر میں بہت رویا ہوں تو دوسرے دن میں نے بھی جھوڑا

عمرحيات

کہتے ہیں جب کسی یہ اعتاد
کیا جائے اور اس کے اعتاد کو تھیں
پہنچ تو اس سے مرابی نہیں جاتا گر
دنیا میں وہ رسوا ہونے کے بعد
زندہ بی رہتا ہے اور آنسو بی
آنسور ہے ہیں پھر میں جواب
عرض کا سہار الیا

میں نے اپی تنہائی دور کرنے کے لیے جواب عرض کو ہمیشہ کیلیے جن لیا اور یہ میری بہترین دوست ہے میں اسے بہت بیار کرتی ہوںاوراس کے بنا مجھےا پی زندگی ادھوری کا گئی ہے روزینہ شیخو پورا



علی الحالی المحادث بول کیونک میرے دوست بیرے ساتھ بہت عی اجھے اوروفا دار میں بخصوصاً شنر ادسلطان کیف جو بمیشہ مج بولنا ہے ادر ہر بات پر جھے سے مشورہ لیتا ہے۔ (تور احمد شاکق- خیطان، الکویت)

مری ایک میری براروں ہیں سب مجھے دوست ایک میں بزاروں ہیں سب مجھے دوی کی مثال کہتی ہیں۔ (ثناء ماہ نور-بہاونگر)

علی المحالی المحالی المحالی میں بہت برا بوں ایجے تو وہ میں جو مجھے اپنا امچھا دوست مانے میں نے خدا میرے دوستوں کوسدا خوش رکھے ہے(ایموائی تا - جدد)

اس وقت آپ سب کو پند ہلے گا کہ جم واقع ایک امجمادوست ہوں تب آپ کو پند سلے۔(ایجماشفاق بن- لالدمویٰ) میں بے وفائیس، فرو غرض نیس، دھو کے باز نیس۔(فالدفاروق آئ ۔ فیمل آباد) نظر میں دوئی ونیا کا سب سے مظیم رشتہ کا کتاب میں۔(ثناء ماونور غرف شونوں۔ کا کتاب میں۔(ثناء ماونور غرف شونوں۔

عرف المحال المحادث بوسل بول المحادث ا

سکتا۔ (شنراد سلطان کیف-الکویت)

الکتا کی الکتاب کی الکتاب کی اللہ اللہ کا الل

المالية المالية المالية عن و عرف

دوسیں کہتی ہیں ان سے پو چھنے کے بعد می لکھا ہے میں نے۔ (نٹاء ماہ نور عرف شونوں-بہاولنگر)

اس المحال المحا

علی ای ایک ایک ای الای است بحصر به آق په ته انسیس کریس ایک ایجها دوست بول کونیس مگر جو بھی میرے ساتھ دوئی کرتا ہے بھیے میموز ویتا ہے۔(ایس علی ناز- ڈھوک مراد) میموز ویتا ہے۔(ایس علی ناز- ڈھوک مراد)

جواب *عر*ض 221

كباآب ايك الجيدوست بين؟



روست ہول دوتی نجماتا بھی بول لکین مجھے جربھی دوست ملااس نے بھی بھر کے لوٹا اب زندگی بھی عذاب بن منی ہے۔ (سفیراداس مو مری-مظفرآ ماد)

J. Sales Johns دوست تعااب بمى بول تيكن مجصے دوستول نے خوب دلایا ہے میرے دل میں آج مجی ان کے لئے ب حد بیار ہے اور آخری سائس تک رہے گا۔ (سفیر اواس و بری-

4 Un ender Wille شك بجع كونى دوست آز ماسكما باوريس ان شاء الله بورا اترتا بول وملف دوست كے لئے۔ (شيراحر اجوه-سانگدل) L in control of the بارے میں کوئی خود اسنے بارے میں نہیں بتا مكنابياس كے دوست بہتر جائے ہیں كہ دو كيمادوست ، (عابدرشيد-روات)

- / - man grafting دوست کتے ہیں کہ جم ایک اچھا دوست ہوں کیونکہ ہیے دوست ایک انمول تحذ ہوتے ہیں۔ اللہ تمام دوستوں کو خوش ر مے \_ (حاتی اشفاق احمر-سعود مر)

.U.F. **- 2015 [L.J.O.J.U.S** میرے دوست مجھے اجھا مانتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے دوستوں سے رابطہ کروں۔ (حاجی اشفاق احم-سعوديع -)

L in many while بارے میں کوئی مجھنیں بنا سکنا، بیاس کے دوستی جائے ہیں، برے دوستوں میں وقاص جبلم ، آ صنب سبوستگو منڈی اور این کے چوہدی فاص ہیں۔ (عابد رشید-

كباآپايكاته عددست ين؟

نبیں میر ہے دوست کہتے ہیں اور بودوست كتيت مين دو يكي موتاب دوست بحي جموك نبیں بولتے آپ کے بارے بی بیشے کہتے ہیں۔ (برنس عبدالرحمٰن معجر- نین لانجعه)

المنافع المنافع المن الله عن ا اللہ این قریبی دوستوں کو بھائیوں سے زیاوہ اہمیت دیتا ہوں اینے دوستوں کی ببنول كوبمن سمجمو مال كومال مجمو بردكه درد مل برابر کے شریک رہو یمی دوق ہے۔ ( ذوالغيّار على سانول-ملكوال)

500 101 CON CONTROL NO. 110 ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے اس کی خاطر دونوں جہان بھی قربان ہو جا کیں تو بھی کم ج میں اسنے دوستوں کے لئے اپنی جان دے سکا ہوں۔ (آر سائر مخزار کول-قورت نماس)

ن الميال الميالية الميان ا مِن کچھ کہانیں سکتا تین اتنا ضرور کیوں گا سمى كوجعى برانبين كمبنا جائب بلك فردكواس قابل ہونا جاہیے کہ لوگ تم کوا چھا دوست تمہیں۔ (آر سائر گلزار کنول- فورٹ

مين الماليك الميلوث مول ، جواب موض کے ذریعے ٹیر سے بہت دوست سے لیکن برکوئی جھوٹے وہوے کرتا ہے اور پھر مب بى ساتھ چھوڑ میں ۔ (محد آ فاب شاد-کوٹ ملک دوکونہ)

of of the man the times ك ميب نه الأش كري توب شك بم اك اليجع دوست ميں بال بهم اک اچھے دوست يں ۔ ( فيرجان منم - دُيره الله يار )

عن الماليك المحالات مول اور كے ا چھے روست بی پہند ہیں ، ایسے روست جو مخلص اور باوفا ہوں اور اس نازک سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رشيح كونجما بااوراعي قدركرنا جانية بول-(اسدالرحمٰن بحكو-شوركوث شير) C. U. CARRED TU. S.

ان لوگول ہے دوئی کرنا جا ہتا ہول جو اس مقدس رشتے کی پیچان رکھتے ہیں اور خود غرض اور مطلب برست نبین میں۔ (اسدارهن بعنگو-شورکوٹ شیم) I is a contraction تنتيم رشته باس كي قدر كرني عاين احيما دوست تسمت والے کو ملا ہے۔ (محمد

عبدالله عبدائليم وين يور) Us contratibles ميرے يا كىتان تجرميں بہت زيادو دوست میں کیونک میں اور ے ملک میں سروس کر چکا موں سوائے ملکت کے اتمام اجھے درستوں کو

سنام - ( برنس تظفرشاه - بیثاور )

الماليك الماليك تورخان ، عامر صائم ، اشير چيائي ،امانت علي وفايتا كئة بين اوران شاءالله تنكعس يأتمين مے واسط بڑنے سے معلوم ہونے لگانا ہے۔ (منيررضا-ساجوال)

عرايداب ووست بول بركس ب دوى نيس كرنا ميرا ایک دوست جمین کا جو محمر آصف ہے، دوسرا دوست ميرا لبنديده رساله جواب عرض ے۔(اظہرا آبال ماغر- بنڈی تھیب) كالمالك المالات ور، كونك دوستوں کی ہاتوں کو دل پینیں ایتا کیونکہ کسی وانا كاقول ي كرجب تم دوست بناؤتواس کی ساری خامیان ول کے اک کونے میں د فن کردواورصرف اس کی اُجھائیاں یا در کھو۔ ( تمران المجمراي - معد ماني )

كالمالكاتيا والمدين زول اوراميد كرتابول كريس أفي والي وتت يس محى اینے دوستوں کے ساتھ انچی دوش نجا

جواب عرض 222

سکوں۔ اچھا دوست انمول تخذ ہے۔ (تعیم والش مبو- تا غدلها نواله )

ان کر ان کر ان کر ان ووسنوں کے لئے جو دوئی کا مطلب جائے ہوں کیوں کہ دوئ کوئی تھیل نبیں جب طاہے کی اور جب جاہے مچوڑ وی۔ (كامران احم- أزاد كشمير)

العالم ے دوئی کی ہے خدا کاشر ہے بھی شکوہ کا موقع نبيل لما الله تعالى بركسي كواجع دوست عطا کرے اچھے دوست خدا کی نعت ہیں۔ (ادا كارميال فكيل يوعظه- خان يور)

i controlling ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں ایک احجما دوست بن جاؤل سين ہر ہار نا كام ہو جاتا ہوں ا تھے دوست میرے کئے وعا کریں۔ (جاديدا قبال جاديدا چكرو-فيعل آباد)

على المالك العالم على ال تک جس کس ہے جمی دوئی کی ہاس نے بی مجھے لوٹا ہے۔ میں آج بھی وہی ہوں میں اس درخت کی مانند ہوں جس کا مجل ہرکوئی چکمتا ہے خود مجوکا رہتا ہے۔ (ایم سلیم ناز-خانوال)

عُلِي**اً الْحَالِي الْحَال** قار کمن قلمی دوی کے لئے رابطہ کر کئے ہیں ان شا واللہ کوئی ماہوس نبیں ہوگار ابط کریں۔ (شابد منيرراز بداني - خير يورسادات) - 1. UN CONTROL TO 1.

بہت ہے دوست میں الله تعالی ہے د عاکرة ہول میرے دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے ظفران، آفا بہ تمریز بمجی بھی یاد کیا کرو۔ (عادل اعوان مازي-بري يور)

I company بہت امچھا دوست بول میں اپنے تمام دوستوں ہے بہت انجیمی روتی نبعاتا ہوں

یں نے آج تک کی دوست کا ول نیس دكھالا\_(عبدالرحمٰنجمولےدالا-مامان) المال المالية ہوں بیاتو میرے دوستوں کو بی معلوم ہو گا لیکن جب ساحل جیے دوست مجھ پراحسان ومحبت كرتے ميں تو يا چلنا ، يك واقعي ميں ایک احجاد وست بول اگرامچهاد وست زبوتا تو کوئی بے اوٹ محبت نہ کرتا۔ (طلیل احمہ ملك-شيداني شريف)

J'z & contradous کونکہ میں نے کسی سے اب تک دوتی نہیں کی اس اشاره ساله زندگی چی بان آ را یم بہلے دوست آب ہوں مے (محمد عامر خنگ-

المالية المالية المالية عن المركان اہے آ پ کوا جماد دست کہتا ہے لیکن دو تی کا مغموم وسنول سے پند چلنا ہے کہ ب وفا ہے یا و فادار دوست۔ (ایم شنرادسلیم خان-تکمن کے )

طهيراور ملك آصف الجعيد دوست مين الله تعانی ہماری دوتی اور میرے دوستوں کو قائم ر کے۔ (عماس علی مجر بردیں۔ میکسواری) UN CONTROL OF تعریف اپنے منہ ہے نہیں کرنی جا ہے لیکن محرہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک اجما دوست ظمیر تجر جیہا ہے ہم دونوں اچھے دوست ہیں۔ (عباس ملی سنجر برویسی-چکسواری)

J. - Carlle Labor ایک امچا دوست بنے کی تیاری کرر با بول آپ وعا کریں میں چھا ووست بن عاوُل \_(عمر ان فان- سالكوث)

المالياليالياليانيان بديرة ميس کہ سکنا مرجن ہے دوی کی وہ اجھے طریقے

سے جانے ہیں۔ بابوانورہ طارق اسلم کاش انوره كحلابث اور حافظ عاصم خان تنولي كملا بت سب كو يدة ب- (مير اتبال رمن-سبكي بالا)

i . UK CONTROPONIUS مصلفٰ کل آپ کو ہت ہے میری دوئی کی قدر كرويس ان شاء الله تا قيامت تم سنة ووي نجاؤل كارميرى مبت كوشك كرز ازويس نه تولنا ـ (البي بخش مشاد- يجيح كران)

i remarkable ہمیشدا بی دوستوں کی مدو کی مگر ان دوستوں نے بچھے د کھ دیئے میں محر میری یمی دعاہے خدا میرے دوستوں کوخوش ریکے۔ (لبنی قامنى- اوماره)

الم المالية المالية عن اور على اور على آب کوایک نفیحت کرتا جون کداییا دوست بناؤ جوآب کے ساتھ مخلص ہو۔ (جعفر حسین ساگر- تیک ماس ،رجیم ، رخان )

مير \_ دوسنوں اوٽين مجرفيصل آباد ، فاروق کویت، توریه اعوان، ناصر اعوان، وارث افوان، نارووال جیسے روست سب کے بول \_ ( کبیراغوان - شرگزه)

Life Un Carly Alling میں نے آئی میک آئی سے دوئی شر داموک فریب شیں کیا اور رہتی و ن**یا تک** نہ بن کسی ہے دوئی میں وحوکہ کروں کا دوئی تو اک یا کیزو رشته ب جو بغیر متعد سے کیا جاتا ے۔(را)وارث اشرف عطاری- احمرمر) المالية المالية المعادي بول،

ميرب ووست أمان القده نضرت فجيل ا بإروان ومهاس وأور وطيب مجلهت بمبت زيادو پیار کرتے ہیں، میں انکو سلام ویش کرتا مول \_( عمران فان- بري يور بزاره) \*0\*

جواب عرض 223

كيا آپ ايك الجھيدوست ہيں؟



## ہردلعزیز کشور کرن کی ذاتی شاعری

جاہے کٹ جائے سرتن ہے ائم وقت ہوگا ہمارا بھی لڑتے ہیں كرن جوبغى ہيں سامنے ہيں ہم ہیں برتھڈ نے نو یو ایے موسم ایسی خوشیاں ایسے کمعے جيماتو سوچ جيماتو چاہے ميري جال تجھ کو سب راس ہوں ہے دعا فار ہو ہیں برتھڈ سے ٹو ہو عم نه آئيں بھي جيون ميں .....کشور کرن چونی

رونے ہے اسے ناداں دل
مالات برلے نبیں
چاہت میں جنوں دل کے
جذبات بدلتے نبیں
چاہ اپنے بچھڑ جائیں چاہے
دنیا کے رواجوں سے اپنے
تاثرات بدلتے نبیں
بچھی ہیں کی ڈبی پر کر لیس گے
بیرا ہم
دولت کے پوجاری نہیں ممارات
برلین جب تہیہ م ڈٹ جاتے

نبے اپنا بنا کے میں نے لکھی جاند پ تقاما جو ہاتھ تو نے سرکا میرا آلچل تارول نے دی گواہی اور رات بھی ا اپنی زنگیس تھیں سانسیں اور <u>کھلئے گ</u>کے د نیامین تحر ہومیراخواہش نبیں رہی کتناحلیں ہے میرا تیرے دل کا پیہ آنکھوں میں چبک آئی ہونٹوں یہ ہونے لگے کچ سپنے نظر آگئی منزل قرطاس کی کشتی پر پہنچے ہیں فوق تک ہم دنیا کی رسموں ہے کرن ہم ہو گئے وستورز مانے کی ہم ہے تگرانی نبیں برلفظ محبت کا کوئی کہانی نہیں ہوتی

جواب عرض 224

ا تبام ملے ہم کو دنیا ہے مخلصی میں

جھکنے کی اور ہم سے نادانی نہیں

نہیں مائلتے تسی سے جاہ د جاال

## بوسف دردی نارووال کی شاعری

یوسف رہے ہیں عمر مجر الزامات وابسة کون کہتا ہے ہم کو وفا نہیں آئی اے یہ کتے ہوئے حیا ہیں آئی ماتھ نہیں اٹھاتے ہونٹ نہیں اس کا مطلب بیرتو نہیں وعانہیں ے وقت کی برسات نے محکو دیا پلٹ کراس چراغ میں ضیا مہیں دنیا دل پرستوں کو احیمانہیں مجھتی بياجانة موئ بهي ممكو جفانبير شدیت کی ہے آج میم میم بی اور سی طفیہ سے ہوا تبیس آئی جب آرز دھی محبت کی تب عم بی بوسغت اب جنتوے موت ہوں تو قضا سالول ہے جمع کررہا تھا فقیر جو کمانی بس ایک رات دروازے کو لگانی ــــ وردى ناروال

چر جیک کر کرنا سلام یاد آتا ہے میں جب بھی دینا جاہوں مغالی این بارے میں کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آتا ان گنت کے یادی می میری ذات وابسته جاندستارے جیسے ہیں سارات این این جوانی کی خوشی میں ہل کوئی نبیں دھلتی ہوئی حیات ہے وابسته جفاستم حقارتیں بے رخی اور عدواتن میرے ظالم دوست میں ایسے ایے آلات سے وابست بکل کہیں بھی چکے گھٹا کہیں بھی تجائ أيحمول كأمنظر بوجائ برسات وابسته جودے فیصلہ میرے حق میں ایبا

ماضی احیما تھا نہ حال احیما تھا بجر راس آیانه وصال احیما خما یونمی نبیں رکھتا دلچیں زمانہ انجمي تك تراحسن وجمال احيما نغا ووطيش ميں بلٹا بے وفا ہے كون میں مظرا کے بولا سوال اخیما تھا نہیں جاہئیں مجھ کو ادھار کی ميرا لمال احيما تعا کھے ہیں مجھ جسے بوگل دیوانے جن کی بہی رٹ ہےزوال احجا تھا وہ خود بی کرے گا پوسف اعتراض يفين تونبيل ليكن خيال احجماتما عشق میں جو جیتا وہ انعام یاد آتا ميرى عزت كامونا نيلام إدآتا ب بی لول میں سے بھی تو تسکین مجھے تیری آجھوں کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے غموں کی کڑی محمني زلفول بس كرنا آرام يادآتا

## غلام فريدجاو يدحجره شاهمقيم كى شاعرى

سب دکھا دا ہوگا بھی سوچانہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ز دےگا بھی سوچانہ تھا خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی طرف پھر تنہا چھوز دےگا وہ بھی سوچانہ تھا

المراق المراق المحول مين المحول مين المحول مين المحقد إلى الميني كل حاجت تحلى المحتول المين المحتول المين المحتول الم

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بے وفا ہوتا ہے دے کر وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو اسٹیلے میں وہ آپ ہے بھی زیادہ روتا ناام فرید جاوید حجراشاہ مقیم یں چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مشکرانیں جاوید وہ لوگ صبر کی انتبا میری زندگی کواک تماشه بنادیاس اليل تميانهمي نفرت اس كومعصوم دل بہت نازتھا کبھی اس کی دفایر مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے ٹرا دیا خود ہے وفاتھا میری وفاکی کیا قدر انمول قفامين خاك مين ملاويااس ئسی کو یاد کرن تواس کی فرت میں ہوا کا جھونکا مجھ کر بھلا دیا اس نے اپی محبت یہ بہتِ ناز تھا مجھے اس میں ہوگا دھو کہ بھی سوچا نہ تھا میں نے خود کو بھلاد یا تیری جا بت

تبهجى آيادكرتا تقابهمي بربادكرتا تقا ستم ہرردز وہ ایک نیاا بجاد کرتا تھا زمانه ہو گیا لیکن خبر لینے نہیں آیا جوچھی روز میرے نام پرآ زاد کرتا برا ہے لا کھ ونیا کی نظر میں دہ گروہ بیار بھی مجھ ہے بےحساب آج مجھوڑ گیا مجھے تو کیا ہوا بھی ہومیرے لیے خدا ہے فریاد مجھے اب بھی محبت ہے اس ذات جاويد ہے۔ جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تھا تیرے لب یہ جو ادا ہوتے ہیں نصیب ان گفظوں کے بھی کیا میں وہاں جا کے تحجے مانل نول گا کوئی بتادے کہ فیصلے کہاں ہوتے میں تیری یاد جب حد سے کزر ب میری آنکھول سے تب آنسوروال

میں اب کہاں چلا جاؤں اس دل

تیری یاد کے ہر کمحاتو برجگہ ہوتے

جواب عرض 226

تو ہم کو بھلا دیے گا بھی سوحیا نہ تھا

وہ ملاقاتیں وہ قسمیں وہ وعدے

### MMM.PAKSOCIETY.COM

## راشدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

راشد اس کو دعا کر بیٹھے بد دعا کرتے کرتے

قطعه

تیری تصویر کو جلانا ممکن ہے تجھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سبارے جی لیس کے راشد کسی اور کو پانا ناممکن ہے قطعہ

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تیری تصویر تبھہ کو لٹا رہا ہوں میرے نام سے بدنام کریں تبھہ کو دنیا والے راشد تیری زندگی سے بی میں دور جار با مول راشد کطیف صبرے والا ملتان

اک بات تم کے بیچھوں بوو جواب دو تے بید حسن بیہ جوانی سرکار کیا کرو گے بیوننوں کی مشراہت بیچوخر بیدلوں گا منظور ہوتو بولوانمول دال دوں گ شعر بھول کھلتا ہے گلی کھلنے نہیں دیق روح چاہتی ہے تقدیر ملنے نہیں دیق

۔۔یاسر ملک مسکان جنڈ اٹک

عرب المجانا كبھى تم شام ہے پہلے بركام ہو جائے گا كام ہے پہلے ميں بھول جاؤں گا سخانہ ساتى كا پہلے پہلوں گا جب تيرے ہونؤں ہے ہيلے ہواہ نبيل دنى اكى جو كرنا ہے ہيلے پرواہ نبيل دنى اكى جو كرنا ہے ہيلے براكا الزام لگائے لزام ہے پہلے ہر مسمح تيرے منہ ہے كوئى حسين بات سنوں ہما ہيں گئا كسى كا كلام تيرے منہ ہے كوئى حسين كلام ہيں گئا كسى كا كلام تيرے منہ ہے كوئى حسين كلام ہيں گئا كسى كا كلام تيرے منہ ہے كوئى حسين كلام ہيں گئا كسى كا كلام تيرے منہ ہے كوئى حسين كلام ہيں ہے كوئى ہے كہائى ہے كوئى ہے كوئى ہے كہائى ہے ہے ہوں ہے كوئى ہے كہائى ہے ہے ہوں ہے كہائى ہے ہے ہوں ہے ہے ہوں ہيں ہے كوئى ہے كوئى ہے كوئى ہے ہے ہوں ہے ہے ہے ہوں ہے ہے ہے ہوں ہے ہے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے

تیرے نام سے بدنام ہو جاؤل بدنام سے پہلے ایسانہ آئے دن میری زندگی میں راشد

خدانہ کرئے کسی کانام لوں تیرے نام سے پہلے غزل

جار سو اب نفرتوں کے کنارے بیں اب ہم وشمن کے سہارے میں ہم نے سوچانبیں تھا اپنے بنیں گے زندگی میں بیسب عجیب نظارے

جواب ومن 227

## عثمان غني عارفوالا كي شاعري

عمری گزاری میں نے اپی تیری خاطر اور تو کہ کچھے میرا انظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی چلے یار ہوتا اس کے چیرے کودل سے اتار دیتا بول مراحق ہے کہ میں تعوز ۱۱س کور کھ من جامت بحی تو اس کو بے شار خفا رہ نبیں سکتا کمہ بمر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو یکار لیکا وہ جو بھی کرتا ہے میں سب حساب وہ مجی نازانما تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہتا ہے میں چیکے سے عثان غني عارفوالا ياك پتن قبوله

عوق عشق بجمانا بمى تبين حابتا ده مگر خود کو جلانا بھی نہیں جا ہتا اس کومنظور نبیں ہے میری مرای سكوليا اور مجمد رو په لانا بعي نبس مايتا كيے ال مخفل سے تعبير يد اسرار جو کوئی خواب د یکھانا بھی نہیں ائے کس کام میں لائے گا بتاتا فتحميل ادرول يه كنوانا بمحى تهير میر دل مر نام بتانا بھی نبیں جاہتا تیرا گا تھا جھ کو تھے سے پیار نہیں ع ہے کہ تھے پیار میرا در کا رئیں تیری انا تھی تو نے جو اقرار کیا ر جھ کو تیرے پیار سے انکارنبیں مجما تقامل نے بیارکو کانوں کا 21 کیکن جب چل کے دیکھا تو پر کھار ين م ك جے تورك كي بحول كي ده ميرا خط تفاشام كا اخبار نبين جو نشه محتق بخفا ہے چتم ہار کو اییا تیری نگاہ میں خمار نہیں

اس کی حسرت کودل سے مٹاہمی نہ ڈ مونڈ سنے ہی کا چلا ہوں جے پا بریان مو کے بلالو مجھے جاہے یس کیاوقت قبل ہوں کہ چرہ بھی ذال كرفاك مير عضون برقائل ی مہندی نبیں میری ک صبط كم بخت في آك كلا كمونات كەاس**ىھ حال و**ل سناؤں توسنا بھى زہر ملا میں جے کوستم کر ورنہ اسم ہے تیرے ملنے کی کہ کما اس كے بيلوش جولے ماكے سلا نیندایی ا**ے آ**ئے کہ جگا بھی نہ ال کی حمرت ہے جے دل ہے ڈ مونڈ نے اس کا جلا ہوں جے یا

جواب وض 228



سوچوں کے دھارے کیا جانے ہم ان کے بعلانا یا عی کے وہ این پیارے کیا جانتے بدل بن بم عنايل المون نے یں میرے بیارے کیا جانے ووسکو بھی جی نہ یا تھی محی جاوید عمول کے دھارے کماجانے ،،،،،،، عداسكم جاويد ميمل آباد ب چین بہت پرنا تھیرائے دينا اک آگ ی جذبوں کی وحکائے ربنا جملکائے ہوئے چلتا فیشوئے اک یاخ ساتھا اینام **کاست** ہوئے بردے میں مطلے مان مرمائ اک شام ی رکمنا کاجل کے كرفي اک جاندما آتھوں میں میکائے عادت عى بنالى بتم في قو مجيد جس شريس بحي دي اكتائ

اور دھوپ کے کھیتوں میں اعتی یاں بب سے آتی ہے ق شب کے نارے سے راکو کے ایک ڈمیر کی مورت میں ڈھلتے بیاں جذبوں کی ٹوٹی کرچیاں سمال به بست آنگھوں میں مجمعتی آگھوں میں مجمعتی جب ہوتے تھے تہا جب تنها ہوں میں تو کوئی ہو جھتا نبین حال دل میر بميشه جوزتي تحمى بجمه رشتول كوهمر اب رشتوں کو جوڑتے جوڑتے خود عی نوٹ گئی ہوں ،،،،،،،،،،، او بير عبيدالله لا مور ہم ورو کے مارے کیا جانتے جنے یا ہارے کیا جانے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وہ دکھ ہارے کیا جانے کیا میرے دل یہ جو گزری ہے آ کاش کے تاری کیا جانتے کیوں خواب سہانے نوٹ مکئے

دمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشا کیں جسلاں جہاں تلی کے رنگوں سے فضائیں ربن دہاں **میا**روں طرف خوشبو وفاکی ہے اور جواس کو پوروں نظر سے چھو کیا ما پی بجر مبک ا<del>ف</del>ا تم أس شر تمنا كي خر ال جہاں پر ریت کے ذرے سارے جہاں بلبل مہ والجم وفا کے جِہاں دل وہ سندر ہے کئی جس جہاں قسمت کی دیوی مضیوں میں جہاں وحر کن کے لیے بے ب خودی نغمہ ساتی حودی تعمد سانی ہے دمبرہم سے نہ پوچھو ہمارے شہرکی یہاں آنکھوں میں گزرے کاروال کی حرو تغیری ہے محبت برف جیسی ہے یہاں

جواب وص 229

کسی بے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ ،،،،،،،،خفر حیات روؤه محفل بجین کی ماد ای کی گود اور ابو کے کندھیے نہ جاب کی سوچ نہ لا گف کے ینگے نہ شادی کی فکر نہ فیوچر کے سینے دہ سکول کے دوست وہ کیڑے بهارے ده گھومنا بھرناوہ بہت ساری موج وہ مرعمید پ کہنا ابو بھارے کیے کیکن اب کل کی ہے فکر اور ومز کر دیکھوتو بہت دور ہیں اینے منزلوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو گئے ہیں ہم کیوں اتن جلدی بڑے ہوئے ا ،،،،،،،،آصف رکھی شجاع آباد وه مرتول میں علام نہیں میں بھی ڈھونڈ نے میں تھکا نہیں اہے ڈھونڈنے میں کلی کلی کوئی شہر میں نے چھوڑا تہیں سب نے کہا اے بحول جا مگر دل نے کہا وہ برا نہیں بھولا دول اے میں بھی اگر پھر فرق ہم میں رہا نہیں

،،،،،،،راجه فيقل مجيد مندره جل جاؤب نداس آرزو بين بم سغر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولوں کی طرح تھلے تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محت ویتا ے کی روز ہم عر كبددو ككل ك ان كبيل بات تزیاجاتی ہے جو روز ہم سفر ہجر کی طویل شب گزری تی بی ہے نفیب میں آئے گی تحرکسی روز ہم ن و به به به به به به بعد المعلوال تگری تگری گھر کا راستہ کون ہے اپنا کون پیرایا اپنا میرا بحول ....،عبدالرحيم عظيم خان برسول کے انتظار کا انجام لکھ دیا کِاغذیہ شام کاٹ کر پھر شام لکھ دیا بلھری بڑی تھیں نوٹ کر کلیاں ز مین ترتیب دے کرمیں نے تیرانام لکھ آ سان نہیں تھیں ترک محبت کی داستال جِوآ نسوؤل ليني آخري پيغام لکھوديا

يوِں تو پيتے ہيں سبھی عمکو بھلانے میں تو بیتا ہوں ذرا ہوش میں آ بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی يادول وہ تو کہتا ہے مجھ کو بھول جانے کے ا بنی آنکھول سے بلا دے ایسے لب ملے نہ اور منگانے کے لیے توجوروثھ جاتا ہے زمانہ بھی روٹھ ہے میں تو شاعری کرتا ہوں تھے کو اوروں کومرضی ہےدل دے ساقی میرے کیے تیر بنا کے لایا بھر ملی لیوں کو گلاب کے پچھ گلوں کے رس ماکے لایا پھر بھی نہ پیوں گا زندگی ساری آخری جام ملا کر لایا ایے آتا نہیں مزہ عامر مجھے عامر ساری صراحی ادهر انها لایا ....جمه عام رحمان ليه محبہیں ملیں گے کئی روز ہم سفر لهبیں اور بھی د کھ میں روز ہم سفر

إينك بنتے بیں کیوں تنہائی میں

مہیں بتا تیں کے سی روز ہم سفر

جواب عرض 230

ليم بوربي تعين خدا كي تعتين

اک عِشْق نج عمیا سومیرے نام لکھ

سوچوں کی ڈور جو الجھی تو ا ملنا نہ مہی جدائی تو ملے گی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفا نہ سبی بے وفائی وتو ملے گ جے حایا تھا زندگی ہے بڑھ کر كاش كدكونى بم سے بھی بياركرة بم مجموث بھی بولتے تو اعتبار کرتا زندگی جینا میری مجبوری تھی وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا اظهار كرتا میری بے بی کی انتہا دیکھو میرے جانے کے بعدوہ غیروں کہ میں جے یانے کے لیے اپنوکو میرے آنے کا انظار تو کرتا ،،،،،،،،،،،،یاسر دکی دیبالپور تیری جدائی میں ایک ایک کحہ اذیت بن کے گزرا کیکن میں اپناد کھ بھی مجھے سنا نہ سکی جانے کیوں جان کرانجان بنا بیشا ہوا یہ متم رینا سہنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے ول کی محبت مجھے ویکھا د کھھ کریھے دل کو قرار آئے گا لوٹ کر بھی تو میرا بار آئے گا وہ مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات مکر خیال اس کومیرا بار بارآئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے محر اک دن وہ میرے باس ہوکرشرم رفته رفته ميري جان بينا بيضا ہےوہ ال قر ال بھول جاؤں اے بیمکن ہی کہاں وہ بھی رود ہے گامیری حالت د کھج میرے درد کی بہجان بنا بیٹھا ہے وہ کہتا کچرے گا ہولوگوں دے بہت ....سيد عابد شاه جزانواله

ملتے نہیں ہیں تو کیا ہوا میرے دل سے تو جدا نہیں میرے میں اک صرف اس کا بی انتظار ہے مجھ وہ میرانہیں تو میں جی کر کیا کروں وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ورنه وه تو مجھے ِنقدیمے کہا کرتی تھی ،،،اظهرسيف وهي سلهميكي منذي تحفل نہ مبی تنہائی تو ملے گ

ديموكے جب نون كو پيغام ميرانه ب ياد حمهيل مي آوُل کا یر لوٹ کر میں نہ آؤں گا اک روز پیرشته نونچھو نے کا دل میراا تنانونے گا بھرکوئی نہ جھے ہے میں آنکھوں کو نہ کھولوں گا تم ہے بھی نہ بولوں گا آخر ای دن تم رو دو کے اے میرے اپنول مجھے تم کھو دو ،،،،،غلام فريد جاديد مجروشاه مقيم پیشن بھی کیا عجب می سزادیتا ہے مس کو کیل مسی کو مجنوں بنا دیتا آ جائے جواس کی قاری ہو یا ملال سر بازار په دريا په نجا ديا ب عزیز زندگی ہو جس کو چکا جائے ىيۇ زندە بدن كوجلا ديتا ہے ---ا اس کی موج میں جو مقام دے آجائے جوش میں تو کی یہ جڑھا فقی عشق موضوع حیران کن نه ابتداع ندانتا مزوجمي ويتاب إدر دغه جمي ديتا ہے....مینید نقی كب كهايي من في كوني مهين طابتا ہے۔فقط میں نے بدا تنابی کہا کہ یہ جےتم جاہے ہودہ کیسا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن بھوکی

ول نے جیسے تحور کھائی ورو نے محبت تولا ٹائی ہے جس نے اے کوئی یا حمیااس کوکسی نے ہونوں کو جب تک بہانہ تھا بڑے خوش وخرم مائے محبت میں آ کے خود کواواس کیا محبت درور تی ہے بیمی معلوم ہوا تیری خوشی کی خاطراس جام کوجمی اس کے نئے میں ڈوب تو یا جلا کیا تھے ہم اور کیا زندگی نے کام کیا دروازے یہ کھڑا ہوں کب سے ہم نے بڑی ور سے خود کومہمان ہاتھ میں ہے تیرے روی اجو بھی ہم سے جوہوسکاوی تیرے نام کیا ،،،،،،،،عبدالجيار ردمي چوهنگ اک روز جدا ہو جاول گا نہ جانے کہاں کمو جاؤں گا تم لاکھ یکارو کے بچھ کو ير لوث كر مي نه آول كا تھک بار کے دن کے کاموں سے جب رات کو سونے جاؤ کے جواب عرص 232

جب میت یہ میری وہ ہو کے ،،،،،،عام سهيل جكر يسمندري عمر مجر لکھتے رہے مجر بھی درق سادہ جانے کیالغظ تھے جوہم ہے نے کرر جودن بينيے شايدوہ بحول محتے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے صحراصحرا بمثكتا بوكا در دريه انكثا 599 موتی یوں ملتا عی تبیں حبوں میں اک بار طا اور بھڑ گیا جھ سے تسمت میں وہ میری زخم جدائی کر اب تو اس کی یاد میں گزرے کی زندكي جوجاتے ہوئے تنہائی میرے نام میں اینا آج اینا کل تمہارے نام بهول میں اس جیون کا ہر اک بل تہارے نام کرتا ہول لوگ بھولوں ہے مبت کرتے ہیں کانوں کو نہ یاد میں کانوں سے محبت کی پھولوں 141 جب باتوں باتوں میں سسے ct 6

بہائے کرے گا کوئی تم ہے پھر نہ ہیں پھرایک ایک ابنا بہانہ یاد م مجمى جب تو ژ ڈالے گا كوئى وعدہ میری محبت کاز ماند مادآ ئے مکلے مل کر ہمیں رخصت کیا **ق**اآب نے جس دم تمیں جاراوہ آنسو بہانہ یاد آئے گا منائے گانہ جب کوئی حمہیں ساحل حمین یوں روٹھ جانے پر تو تیرا رو منا میرا منانا یاد آ ہے **گا** ،،،،،،،،،،، مجمد اساعيل ساحل وہ لاکھ ستائے گا گر اس مخص کی ارے ول کے اندھیروں میں رعائين رفض كرني بين اے کہنا کہ لوٹ آئے سا میں اس کا ذکر چھڑوں تو ہوا ئیں .....غز الهسبنم دنیا بور کاش سینے حقیقت ہوتے ہم ہر سنے میں حمہیں دیکھا کرتے

اس کے درد میں قید تھے مگر آزاد ہو ہارا بھی عجیب حال ہے سی حال میں خوش تہیں د کھ بی اتنے لیے کہ سکھ یا کر رو تیری جبیں بہلھاتھا کہتو جملادے ں سے لڑتار ہامی تیرے کیے ہرایک نے جو ہے کہا تھا کہ تو بھلا بحصاتو تونے کہا تھا کہتو بھلادے گا نكال لايا ب الزام بمريران تو بهہم نے طے بھی نہ کیا تھا کہ تو بھلا أتكفول بجھے تو تب بھی یہۃ تھا کہ تو بھلا حمهين هرونت ووكزرا زمانه ماو نه ہو نگے ہم تو یہ ہننا ہنانا یاد جواب عرض 233

شاید ده بعیا نک خواب تما میرا ميرے ول ميں عجب خوف تما ڈر کئی تھی جھے کوئی عذاب تھا البے لگا جیے وہ پرانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھے اور کھونی می انیجانے میں وھڑ کنیں ہوش اڑ اتی س اس انتظار میں رہی کہ آ یوں لگا کہ دہ جمحرا آشیانہ ہے میرا ندآ کھ جھکی اور نہ بی ہٹی ہے حس سی انجانے میں دستک ہوئی راکی **U** اے و کھتے ہی کوئی ہوش نہ رہا در دنجري آ ہنوں میں دل بہت روما كيا م كي بوكيا برلحه من نيا درد تعا تازش په خواب تما ....، نازش خان سمندری باعتبار وتت يرب اختيار موكر مابر بھی ہنے تو گھر آ کررویزے كالبيس كى سے سب الزام اين

5. بول . ن د در اس من ارد به بودی بود ہے ں نہ جاؤں مجھے اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو ہم ہروعا میں تیرا پیار مانگا کرتے كاشِّ زندگی وفا دار بیوتی ہم ساری بول اے دوست مجھے کیوں دیکھتار ہتا یونبی نبھاتے کاش که زندگ میں لفظ کاش نه بھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر د یوانه سهی تیرا تماشه تو نبیس بول 592 چپ جاپ سہتے رہے علم وقت تو ہم آپ کے پاس اور آپ حارے پاس ہوتے مجبور سی وقت سے ماراتو نبیں ،،،،،،الله جوايا كنول المسامانينينينين واجد چومان کریں گے کیوں جاگتے ہو کیا سوچتے ہو تجولا کچھ ہم سے کبو تنہا نہ رہو ساعل پہ کھڑیہو تہمہیں کیا ڈریگے گا من ووب رہا ہوں انجمی ووہا تو يونجي ميں بدل نہ جاؤں مجھے پھر کے دریمیں شہم آئے گی چھولوں ....شازىيە -سابيوال ممھی ٹوندنہیں میرے دل ہے طلیل تو مجھے اپن جان سے بھی تیرے پیار کی بیزی میری جان کا رشتہ تفتگو ہو نہ ہو خیال تیرا بی رہتا ليزا سوجي 4 برطم تیرایاد ہے میں بھولاتونہیں ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،عشا موات جواب *عر*ض 234

بجوم بين قفاده فتخص كل كررونه سكا 600 مگریقین ہے کہ شب بھرنہ ہو سکا . وه محض جس کو بیجھنے میں اک عمر لگی بجفر كرجه سے سى كان بوكا بوكا ا بی چند غزلیں تیرے نام کرتا جہال پر نام لکھا ہو تیرا و بی پیشام لوگ بھی اس کومیری اک ادا سمجھتے میں اپنی سادگی میں جب ان سے جولوگ راہ وفا میں قربان ہو کیے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا ،،،،ساگر گلزار کنول محبت ہے میری بات کوں ہے یہ تیری عداوت میری خدا کے لیے کہہ دوتمہیں مجھ ہے کبویمی اک بات میری بات کیوں اینے سنگ دل ہوئے حا کہاں ہے وہ الفت میری بات

تبين تو حال ول بھی بتانا نہيں جا اک امیدتھی جو دل میں وہ بھی بعلائي اینے ار مانوں کوخود ٰبی آگ لگائی نہ جانے کیوں مجھے یانے کی یں ہم <u>!</u> تیری بے رخی نے جو بھڑ کا کی تھے آلٹ عم کی وہ آگ اشکوں ہے بجھائی ہم نے آج تم نے ایک تھو کر لگائی تیری خاطر دن کاسکون را تو ل کی نيز اس زمانے میں بارکر کے اکثر دهوكه دية بس ہر موڑ پر دل نادان کو یہ بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یادیس زندگی گزارنے کی قسم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جو جلائی ،،،،،،،، محمرآ فتاب شادد وكويه

بارش کی آ وار کی نے ہررہ بدل جہیں مشکل ہے بھولے تھے وہ مجرے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،،، حسين كاظمى ـ تو یاں ہے تو ہراحیاس ہے نه ہو تو اگر زندگی کچھ بھی نہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں یر میری دھر کنوں میں تیرے سوا میں نے جام تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بچا کچھ بھی نہیں کیاخوب د فاکی سزادی ہے تم نے ب ولحم باس میرے براگنا

..... تنكيل احمد قائده آباد كراجي اب جورو مخصے تو تبھی منا نانہیں جا

سبہ لیں گے د کھا ہے سنا نائبیں جا لوٹ آئے گا ضروراگر وہ میرا ہوا

آج ہے طے ہوا خود بلا ناخبیں حا

اے جاہا ہے اسے جاہتے رہیں

اس کے دل میں کیا ہے آزمانہ ملے تو برسادیں کے ہم اپنا پیاراس

اس خوبصورت بارش میں ہم نے مرف مہیں یاد کیا تمہاری ایک ایک ادا کو یاد کیا ہے ہر کمح تمباری یاد نے ہمیں سمایا تہاری یاد کو اٹی بنایا ہے تہاری یادکوائی یاد میں بسایا ہے ،،،،شهر بانوں کرم خاں ، منتح جنگ ہوئی مجھ کو محبت تو پھر وہ روٹھ کیا ایک بے وفا کی طرح زندگی میں وہ مجھ سے دور ہو کیا وقت مینے سال کی المرح آیا تھا اینا بن کر پھر یوٹمی جلا کیا غیر کی طرح آکے اپنی صورت دیکھا کر پھر نوٹ می شخصے کی طرح منكرانا كبر دكه مين مرجعا كميا کلاب کے پیول کی طرح آ کر دل میں اتر کر پھر ہوئی دور ہو گیا خوشبو کی طرح اجالا كرنے آيا تھا بھرزندگي ميں جما عمیا اندهبرون کی طرح وه جحد كورات و يكما تار بادن بواتو میچھ نہ و کھے سکا جگنوں کی طرح رامحبوب مجه كود يكتا تعاايك قاتل نگاہوں کی طرح و نیا کے لوگ بھی و ملمة بن بال كو ايك شكاركي طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ

زخمتیں وہ تمام اب اس کے محق نے تما شاعر کیا پھر جدا وہ مجھ سے ہو کیا ہے کول میشاعری درد بری میں شاعری وه تمامی اب کس کارن بیر محول سے یاری کس یے دھنگ كارن جتنے رنگ مجی جاہو زیست ين بحركو موت کا ایک عی رنگ نام غورے آئی دوری تھیک ہے سارے جہاں سے قوس قزح کا رشتہ ایک آپ سے جنگ بل میں وہمی وہمی بلمرتے والی ہے کئیا پذایت اک سے زیادہ بچوں کے ہاتھوں مِن جِسے کُن پِنگ عمر بیتا دی اینوں اور غیروں کے

نقش ہتائے میں جب ائی تصور بنانا جای تیکی را من اک لکینے والا مجھ کو بنانا یار م فان لوح والم سے آئے بھی ہے کیا یہ

اتی میک دنيا مىسى مجموع فان ملك راولينذي غزل

اس خوبصورت موسم مي كيا اس بلکل شمنڈی ہوا میں

جواب وم 236

زخم دے کر بے سارا میں حجوز تے مرے بھرم میرے دوست میری کہاں متاؤں میرا تھانبیں میرا کیا بھی ہے قسمت میری بات سنو ....اعائشه نور عاشا تجرات عم یارآ میرے باس آمجھے فرمعتیں وه قمام لايك میری ہرخوتی تیرے داسطے میری مجيع فيعوز كروه جلا كميانبين قربتين موسم کا تما پند

خبین جمیکی زلف مار اب مهیں بارشیں وہ تمام اب

اس نے چھوڑا مجھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اپنا بنا لے ٹال تيرے درياب من ربول كائيس

ا پاره کھے در بام اب میری ہر کمیزی تیرے نام ہولی

میری زندگی تیرے نام ہوتی میں ہوں میں اب کی کا مجی

تیرے نام ہوں میں تمام اب

نہیں اظلبار میری آگھ اپ میرے پاس تبیں کوئی مم

تو بلا جوک میرے ماس آسیں

ایک دل کے ساتھ سانس کی طرح

ونيامي آكرسائس ليت ليت مركيا

اور مٹ گیا مٹی کی طرح

....هم بلال عباى خميسه

## TE BUNGS

،،،،،،،بشيراحمه جمني بهاول يور التخاب تاب ہوئے تیم کی جدائی اب تو مجمر بھی ہمیں نے جاتا ہے ....یا پور يد مخند يد بت جمز كاموم يدمر بوا کے جموعے میرے اغد طوفان پر یا ہوا ہرتے ہیں آجوء ناں ہم بل بل تیرا انظار کرتے ،،،،،،،،،عابده رانی کو جرانواله خوشبولہیں نہ جائے بداصرار ہے اوریہ بھی آ رز و کہ زلف کھولیے ،،،،،،،،اسحاقِ الجم تنكن بور محد کو محور جائے کی تنبا اس دنیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد تم ملیں بن سستوگی مدیم آؤتني ثب مجمع نوث كربكمرتا ديموز هر ميري ركول من إترتا كدى كس كس إدات تحميم مانكا برب ہے آؤ بھی جمعے تجدوں میں سکتا دیکھو ماریہ ،،،،ابدام علی عباس تنبا منظ منڈی

ہو سکے تو بھلا دینا نہیں تو یا دوں کو ،،،،،،،فياتت على جوكى موتك وبی ہوا نہ تیرا دل بعر کمیا مجھ سے من نے کہا تھا یہ محبت نہیں جوتم ....نظام فريد بجروشاومقيم ساحل برتو او جي بوم جوم ب مد ہوئل انہوں کو یہ بتلانا جا ہے المراع باير على تاز لا مور جن کی آنکموں میں ہوں آنسو الهيس پانی مرتا ہے تو دریا بھی امر جاتے ،،،،،،،،،،،،، توبية حسين كبونه روز ميرے خوابول ميں آتے ہو ميرا دل اب جلاتے ہو كول ،،،،،،،،،،،سيف الرحمٰن زخمي تبارا كيابكا زاتهاجوتم في توزى يه محزا م تبيل لون كالمجيمة ول بنا ، جماد ظفر مادي منڈي بہاؤالدين کسی چېرے کو حقير نه جانو دوستو یه سب رب کا نات کی مصوری

نہ روسلیں گےتم بن مگرتم یاد رکھنا جائمیں بھول جائی ں اگر احساس تکمی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ ہر مجبور مخفس ہوفا نہیں ہوتا ،،،،،،انم واجد للصوريا سابيوال میری آمسیس میشه میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ تم میری آنکھوں سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب ،،،،،،،،،،ۋاڭىر ايوب ادشامحىر مخفر ممبت کا مخفر انحام تم بچرے ہو ہم بھرے ہیں .....مونو گوندل جما پھول پھول سے جدا ہے شاخ میں تم سے جدا ہوں محر دل ہے ....، و ولفقار تبهم \_ميال چنوِل اب تو دردسینے کی اتن عادت ہوگئ جب درونبیں ملا تو درد ہوتا ہے ....انانىيانىيانىيانىيانىيانىيانىيانىي بہت مخقری رہ کی ہے جینے کے لیے زندگی ایی ضیاتت

طئ ،،،،،،،،حرا رمضان اختر آماد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اک کھے کے لیے کاش وہ میراہو ....ملک وسیم عباس قمال بور تم آج ہو چل سو چل بطتے رہو میں دھواں ہوں ہر آنکھ کونم کرتا ،،،،،،،،،،،،ثناا جالا بھلوال ول بھی کیا ہے بجیب چیز ہے یاسر جے جا ہے زندگی بھرای کا طلبگار ہے ،،،،،،،مجمد یا سر تنہا سلطان خیل پار سامہ تیری یادآ تی ہے مجھےرلاو یق ہے تنہائی بھی کیا چیز ہے یہ کیسی سزا ديق ،،،،،مەرژىمىم گوندل تىبا چې عالم ا پی زندگی میں جھے شریک عم مجھناً کوکی فم آئے تو جھے شریک مم مجھنا دیں کے ہر لمحہ ہر گھزی تم مسکرا کے گئے برارول میں سرف مجھے دوت سمحمنا ،،،،،،،،،،،، خمر خادم جنگ لٹ گئی سر بازار وفا کی ہونجی بک گئے ہم کسی فریب کے زور ،،،،،،،،،،اشفاق مرغی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو ونيامنس منس كرملتي تقى جب دل كى نستی اجز کنی تو دوست کناره کرتے مېن ،،،،،،،،،، محمد ذيثان انګ

كداك مت عة حوندر بابول ....عثان غنى قبوله شريف قست ہے ملتے ہیں زندگی کے مستجى ربخ ومحم كلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں رہنے ،،،،ساغرگلزار کنول فورٹ عباس وه زہر دیتا تو دنیا کی نظر میں آ جا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ،،،،،،،،عثمان غنی قبوله شریف منزل تو مل بی جائے گی بھنک کر ،،،،،،،،،،آصف جاويد زامد آ تکھیں ملا کے بیار سے مٹا دیا اس بےوفائے ہم کوہنسا کر دولا ميرے در دميرے افسانے كوكہائي تمجھ کر ٹھکرا ویا اس نے جایا ہم نے اسے دل جان ہے روگ لگا کر تھکرا ویا ،،،،،،،،،اویس تنها کراجی عطر کی شیشی گلاب کا پھول جنت کا شنرادہ خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،،خن نوازلسبيله میرے تعارف کے لیے اتنا ہی ہ ں میں اس کی ہر گزنہیں ہوتی جو کسی کا

محت کر کے لوگ ہو جاتے ہیں میرا بیمشورہ ہے کہ کوئی کسی ہے .....محمر آفماب شادكونه كتنے غرور ميں ہوہ مجھے تنہا چھوڑ اے معلوم نہیں مجھے آنسو تنہا ہونے ریح ..... پنس عبدالرحمٰن نمين را نجھا اداس دل کی وریانیوں میں بگھر خوابِ سارے بدمیری بیتی ہے کون گزرائے گھر گئے تھے گلاب ،،،،،،،،،،،عبدالغفورمسم لا بور اے کہنا کہ کدسدا موسم بہاروں ہیں ،،،،ایم ظهبیرعمباس جنذ افک رائی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ ،،،،،،، قاب عباسي ايبث آباد ز ہر جدائی والا گھونٹ گھونٹ نہیں نی جینا میں تیرے بنا نہیں جینا .....محم تقبيل طوفي كويت مجھاس ادا ہے توڑے ہیں تعلق



مجھے اپنی دو بہنوں کے لیے رورشتوں کی حلاش ہے میری بہنیں زل یاس ہیں اور نہایت ہی شریف ہیں اور خوبصورت ہیں انکی عمریں اٹھارہ اور میں سال کے قریب ہیں ان کے لیے ایسے رشختے درکار ہیں جو حقیقت میں شادی کے خواہشمند ہوں جن کا اپنا كارويار بويا چروه سركاري ملازم ۔ ما پھرنسی بھی الحچھی ملازمت میں ُ بوں شریف ہوں اورانکی عمری<u>ں</u> نجپیں سال ہے زیادہ نہ ہوں لا بور اوكاژه قصور والول كوتر جيح دی جائے گی۔

بِ-ناز بِل بِی-لاہور معرفت کی اوبلس نمبر 3202 غالب مارکیٹ رگلبرگ ااالا ہور

مجھے اپن ایک کزن کیلئے ایک اچھے رہنتے کی تلاش ہے ميرى كزن خوبصورت نثريف فيملى ے ہے اس کی عمر بائیس سال ے لڑنے کی عمر پچیں ہے الفائيس سال تك بوسركاري ملازم ہوتو بہتر ہے ورنہ کسی بھی انجمی جاب میں ہولڑ کا شریف ہو جہیز کا لا کچی نہ ہو ۔انچھی سوچ کا ما لک ہو فوری رابطہ کریں۔

لا بوروالول كورجيح دى جائے گ - - زيبا - لا بور معرفت لی اوبکس نمبر 3202 غالب مار كيث \_گلبرگ ۱۱۱ لا مور

مجھے اپنی بنی کے لیےرشتے ک تلاش ہے میری بٹی کی عمر اکیس سال ہے نہایت شریف ہے تعلیم بہت کم ہے یکھ مجبور کوں کی وجہ ہے ہم لوگ اس کو آ گے نہ بڑھا سکے تھے لیکن پڑھن لکھنا مب جانی ہے اس کے لیے ایسے رشتے کی علاقش ہے جو نہایت شريف موجويمترك بأس ضردرمو ا پنا کام کرتا ہو یا پھر تشی بھی اچھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں كيونكه بم اتخ زياده اميرنبين ہیں اوروہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک انچھی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا معرفت لي اوبلس نمبر 3202 غالب مارځيٺ ڀگلبرگ ۱۱۱ لا ببور

میں شادی کا خواہشمند ہوں میری عمر میں پہال ہے نہایت شریف میملی ے تعلیم انٹرے مجھے

ایک ایی شریک حیات کی حلاش ہے جو کم از کم میزک یاس ہویااس ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں شریف ہونا ضروری ہے۔ بایردہ ہواورا چھےاخلاق کی مالک ہومیں اس کی تمام ضرورتوں کو بورا کروں گا اس کواچھے شوہروں جبیہا پیار دوں گافوری رابطہ کریں۔

۔الفت ِ جان ۔ سیالکوٹ ۔ معرفت لي اوبكش نمبر 3202 غالبُ مارکیٹ رگلبرگ ۱۱۱ لا جور

میں ایک خوبصورت انسان ببول يزهالكها اورسلجها بوابول ا پنا برنس ہے خدا کا ویا ہوا بہت کھے ہے سی بھی چیز کی تی ہیں ہے میری عمر حالیس سال ہے اور مجھنے الیں عورت کی تلاش ہے جو بہت زندئی ہے بیزار ہوجو یوہ ہومطلقہ جو يا پُھرکونی اورمسئلہ ہو میں اس کو بمیشه خوش ر کھنے کی کوشش کروں گا اس کوزندگی کا ایسا ساتھی بناؤں گا که وه اینے تمام دکھیوں پریشانیوں کو بھول جائے گی بھی بھی اس کو تکلیف نہیں ہونے دول گا۔این تمام زندگی اس کے نام لگوادوں گا قوری رابط کریں۔

------الإجلا بور

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بی سی الجھی نوکری پر لگوادیں تو چپ اس کا احسان بھی زندگی پر یا در کھوں گا میری اور میرے بیوی محمروالوں کی دعائمیں آپ کے ليے بى مول كى مجھے آپ كى مددكا انظارے گا میں شدت سے منظرر ہول گا۔ مجھے امیدے کہ ميرے بھائي ميرا بيمئلەضرورحل كردير مع كونك جواب عرض کے قارمین کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں می درد ہوتا ہے۔ میں معذور انسان ہول۔ آب كى مدد كالمسحق مول آب كى دیہ ہے مجھے روز گارل عمیا تو میری زندگی میں بھی سکون آسکتاہے يوڻاد هي\_

قارتین کے نام

ایک سال قبل میری شادی ہوئی لیکن خدا نے مجھے ایک آ زمائش من وال ويا كام كرت موب میرے خاوند کر کر بری طرح زخی ہو گئے اوران کی ریزی کی ہڑی ٹوٹ گئی اب وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں کمر کا خرجہ چلائے والا کوئی نبیس ہے کوئی مجمی راستہ نظر نہیں آتاہے آپ لوگوں کے ساہنے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ ماری مدد کر عیس تو الله تعالی آ*پ* کواس کا اجرعظیم دیگا۔ اور ہماری دعائمیں ہمیشہ آپ کیے ساتور ر ہیں گی۔ آپ کی اُیک دمجی بہن

مِنْ ہِنِ کہ مِن کیا کروں کہاں جاؤں کو کی مجمی نازک وقت میں ساتھ نہیں د عاب میں پہلے ممک می لیکن يدم أسو بماري كالمجه برحمله موا اور می دونوں ٹاعیوں نے معذور ہوگئی ہوں۔ میں کسی بھی قشم کا جموث نہیں بول رہی ہوں آپ لوگ میری انکوائری کر سکتے ہیں مدف ہم جملم۔۔۔۔۔۔۔ قارئین کرام۔ میں اپنا ستلہ لے كرآب لوكوں كے سامنے آيا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری پچھید دکریں گے میں شادی شدہ ہوں۔ مرے ایاس الی نوکری نہیں ہے جس سے میں اسية كمروالول كإبيث بالسكول آب لوگوں ہے گزارش ہے کہ میری کچھدد کریں تا کہ میں اسینے محروالول كالبهر طريقے سے پيٺ يال سكون - سيآ پاوتون كا مجھ پر بہت بزااحیان ہوگا۔ میں بہت ہی مجور ہوکریہ پیغام دے رہاہوں امید ہے کہ میری مدد كريں كے اور مجھے كوئى بھى بھائى میری مدو کرے میں اس کی ایک ایک بائی ادا کروں گا یہ میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ میرے بعائی ضرور میرے اشتہار برخور فرمائیں سے آگر کوئی صاحب حيثيت انبان مجھے يہاں

قارئین کرام میری زندگی د کھول میں بی بتی جاربی ہے م کیے جی ربی ہوں یہ میں بی جانتی ہوں میری عمر بائیس سال بے لیکن دونوں ٹائلوں سے معذور بول نه چل<sup>س</sup>تی بول اور نه بی کوئی کام کرشتی بون بس سارادن عاریائی بوئی ایل قسمت کوروتی رہتی ہوں واکٹروں نے اس کا بہت مبنگا علاج بتایا ہے جو ہارے بس سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تبیں ہے ای عی ہیں جو ساراون کام کرتی رہتی ہیں۔اپنے حالات کو دہممتے ہوئے جی جاہتاہے کدائی زندگی کا خاتمہ کرلوں سیکن نجانے کیوں اليانبيس كرياتي مول \_ مجھے آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جائی ہوں کہ میں بعنى چلوكام كرون اين مال كاياته بناؤن کیمن شاید میری پیسوچ بمی بھی یوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ ویا ہے کہ می آپ لوگوں سے مرد کی ایل کروں سو آگی ہوں برائے مبربائی میری مدد کریں تاكه من ابنا علاج كراسكون اور محر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں مے ۔ خدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں کے ہم گھر والے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر ونت روتی رہتی ہوں کھی بھی سمجھ